# سيرلامكان

(سفرنامه معراج النبي صَالِيْكِيْمِ)

مرتبه **پروفیسر ڈاکٹر مجید اللّد قادری** (سابق ڈین آف سائنس جامعہ کراجی)

ناشر

خانقاه قادریه رضویه مجیدیه

الكونز ہاؤس 1/C50/ بلاك A-1، گلستانِ جوہر، كراچى

092-021-34021657-8, 0322-2175095

www.almajeed.yolasile.com

khankha.majeedi@hotmail.com, majeedgeol\_pk@yahoo.com

#### ﴿ جمله حقوق به حق مصنف محفوظ ہیں ﴾

| نام کتاب  | •••••• | سير لأمكال (سفرنامه معراج النبي سَالَيْنَامُ) |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|
| مرتب      |        | پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری                 |
| سال اشاعت |        | 2016ء/1438ھ                                   |
| صفحات     |        | 192                                           |
| تعداد     |        | ایک ہزار                                      |
| قيمت      | •••••• | 200روپے                                       |

# ﴿ مِنْ کے پِتْ

#### خانقاه قادريه رضويه مجيديه

الكونژ ہاؤس 1 / 550، بلاك A-1، گلستانِ جو ہر، كرا چى 092-021-34021657-8, 0322-2175095

#### ادارهٔ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل

۲۵۔ جاپان مینش، رضا (ریگل) چوک، صدر،

كراچى،اسلامى جمهورىيدپاكستان

فيس: 32732369-21-92+

فون: 32725150-21-92+

ای۔میل: imamahmadraza@gmail.com

ویب: /http://imamahmadraza.net

# انتساج

بخضور روح الامين، سيد الملائكه حضرت جبرئيل عليه السلام

෨෨෨෨෨෨෨෨෨෨

جن کو نبی کریم منگانگیز کے ساتھ سفر معراج میں سدرۃ المنتھیٰ تک ساتھ رہنے کا اعزاز حاصل رہا کو چھتے کیا ہوعرش پر یُوں گئے مصطفا کہ یُوں کیے مصطفا کہ یُوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یُوں قصر دنیا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں دوح قدس سے پوچھتے تم نے بھی کچھ سنا کہ یُوں روح قدس سے پوچھتے تم نے بھی کچھ سنا کہ یُوں

# <u>4</u> فہرست

| صفحهنمبر | نام                                   | موضوع                                    | نمبر شار |  |  |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------|--|--|
| 06       | صاحبزاده(انجینز) محمد موسیٰ رضا قادری | ا پن بات                                 | 1        |  |  |
| 13       | پروفیسر ڈاکٹر تنظیم الفر دوس          | تقريطِ فردوس                             | 2        |  |  |
| 16       | ڈاکٹر علامہ مہر بان باروی شامی        | تقريطِ مهربان                            | 3        |  |  |
| 19       | مولانا محمر عمر ان شامی               | تقريظِ عمران                             | 4        |  |  |
| 21       | پروفیسر ڈاکٹر مجیداللہ قادری          | عرض مرتب                                 | 5        |  |  |
| باباول   |                                       |                                          |          |  |  |
| 38       | از: کلام الله                         | مقدمه(عربی)                              | 6        |  |  |
|          | صاحب كنزالا بمان امام احمد رضا        | ترجمه مقدمه                              | 7        |  |  |
| باب دوم  |                                       |                                          |          |  |  |
| 48       | پروفیسر ڈاکٹر مجیداللہ قادری          | سفر معراج درود کی کڑیوں میں              | 8        |  |  |
| 54       | حضرت خواجه عبدالرحمٰن قادری حچھوہر وی | صلوت الرسول باب دہم (عربی)               | 9        |  |  |
|          | حضرت مولانا محمد اشر ف سیالوی         | ترجمه صلوت الرسول(اردو)                  | 10       |  |  |
| بابسوم   |                                       |                                          |          |  |  |
| 74       | حضرت محمد رسول الله صَلَّى عَلَيْهِمُ | سفر معراج بزبان صاحب معراج               | 11       |  |  |
| 84       |                                       | سفر معراج بحواله تفسيرابن جرير           | 12       |  |  |
| 101      |                                       | تمام انبياء عليم الصلاة والسلام كى امامت | 13       |  |  |
| 108      |                                       | شب معراج میں ملائکہ کی لامت              | 14       |  |  |

|           | -                                     | ·                               |    |  |  |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|----|--|--|
| 108       |                                       | معراج میں دیدارِ خداوند قدوس    | 15 |  |  |
| 112       |                                       | اہل مکہ کے سامنے سفر معراج      | 16 |  |  |
|           |                                       | کا بیان                         |    |  |  |
| باب چہارم |                                       |                                 |    |  |  |
| 114       | امام احمد رضاخان قادری بریلوی         | سبطن الذي اسراي كي تفسير        | 17 |  |  |
| 119       | تبصره نگار:                           | منظوم تبصره بحواله معراج النبي، | 18 |  |  |
|           | امام احمد رضاخان قادری بریلوی         | بعنوان قصيده معراجيه (67اشعار)  |    |  |  |
|           | مولانامفتى حافظ غلام حسين قادرى لاهور | قصیدہ معراجیہ کے اردوشارح       | 19 |  |  |
| 171       | امام احمد رضا قادری                   | سلام رضاكے چند معراجيه اشعار    | 20 |  |  |
|           | مفتی خان محمد قادری لا ہور            | شرح براشعار ''سلام رضا''        | 21 |  |  |
| باب پنجم  |                                       |                                 |    |  |  |
| 176       | محمد اکبر وارثی میر تھی               | قصیده معراجیه (میلادا کبر)      | 22 |  |  |
| 181       | پروفیسر ڈاکٹر مجیداللہ قادری          | حاصل کلام (اختنامیه)            | 23 |  |  |

# اپنی با ت

الله تعالی کتاب مبین میں ارشاد فرمار ہاہے:

وَذَكِّرُهُمُ بِأَيْسِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُله

"اورانہیں اللہ کے دن یاددلا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہربڑے صبر والے شکر گزار کو"۔

لغت کی معروف کتاب قاموس میں ہے کہ ایام اللہ سے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس وابی بن کعب و مجاہد و قیادہ رضوان اللہ علیم نے بھی ایام اللہ کی تفسیر (اللہ کی نعمتیں) فرمائیں۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے و قائع مراد ہیں جو اللہ کے امر سے واقع ہوئے۔ خازن اور مدارک جیسی مستند تفاسیر میں ایام اللہ کو بڑی نعمت کے دن یتنی سیدعالم سُمَّا اللہ کی ولادت اور معراج کے دن بتائے ہیں۔ ان ایام کی یاد قائم کرنا بھی آیت کے حکم میں داخل ہے۔

یاد قائم کرنا بھی آیت کے حکم میں داخل ہے۔

الله عزوجل نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر مختلف ایام اور واقعات یاد دلائے ہیں اور ان کا یاد دلانے کا مقصد ہمارے قلوب کو سکون پہنچانا بتایا گیا، چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوا:

وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آنُبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

(سُوْرَة هُوُد، آيت 120)

"اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارادل کھہر ائیں۔"

چنانچہ اللہ عزوجل نے پچھے انبیاء کرام کے کئی واقعات قرآن میں بیان فرمائے جن کو پڑھ کردل کو نہایت سکون حاصل ہو تاہے کہ اللہ نے انبیاء کرام اور ان کے امتیول پر کیسی کیسی مہربانیاں فرمائیں اور قرآن میں بیان کرکے اس کو ہمیشہ یاد کرنے والا دن اور واقعہ بنا دیا، اسی طرح اللہ عزوجل نے ایک رات اپنے بیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مَنگاہُیْا کُم کا نُنات کی سیر کرادی اور الیم سیر کرائی جو اس سے قبل کسی نبی یارسول کو نہ کرائی گئی تھی اور پھر وحی کی صورت میں اتار کر رات ہمیشہ کے لیے یاد گار بنادی ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرى بِعَبُدِه لَيُلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْكَقْصَا الَّذِي بُرَكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنُ الْيَتِنَا لَم إِنَّهُ هُوَ الْمَسْجِدِ الْلَقْصَا الَّذِي بُركُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنُ الْيَتِنَا لَم إِنَّهُ هُوَ الْمَسْجِدِ الْلَاقَصَا الَّذِي بُركُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ الْيَتِنَا لَم إِنَّا اللَّهُ هُوَ الْمَسْجِدِ الْلَاقِينَ اللَّهُ الْمُسْجِدِ الْمُسْرِقِينَ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِقِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرِدِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرِقِي الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمِسْرِي الْمُسْرَانِ الْمُسْرِي الْمُسْرَانِ الْمُسْرِي الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرِي الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرَانِ الْمُسْرِقِي الْمُسْرَانِ الْمُسْرِي الْمُسْرَانِ الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ

"پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کوراتوں رات لے گیامسجد حرام سے مسجد اقصلی تک جس کے گر داگر دہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں د کھائیں۔ بے شک وہ سنتادیکھتا ہے۔"

سورۃ بنی اسرائیل یا سورہ اسرای کی پہلی آیت مبار کہ ہمارے بیارے سرت محمد مصطفیٰ مَنَّالِیْائِم کے سفر معراج اور سیر لامکال بیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ مَنَّالِیْائِم کے سفر معراج اور سیر لامکال کو بیان کرتی ہے۔ بیہ عظیم معجزہ نبوت کے 12 ویں سال اور رجب المرجب کی 27 ویں شب میں پیش آیا تھا۔ اس رات رسول الله مَنَّالِیْائِم المرجب کی 27 ویں شب میں پیش آیا تھا۔ اس رات رسول الله مَنَّالِیْائِم

مخضر وقت میں ساری کائنات کی تمام نشانیاں دیکھنے کے ساتھ ساتھ،
سب سے بڑی نشانی بعنی اللہ عزوجل کے دیدار سے مشرف ہوکر دنیا
میں واپس تشریف لائے۔ چنانچہ اہل ایمان و محبت ہر سال اللہ کے
فرمان: "وَدَیِّکُرُهُمُ وَبِاَیلیمِ اللّٰهِ "کی تعلیمات کی روشنی میں اس رات کو
"جشن شب معراج "کا اہتمام کرتے ہیں جس میں اس واقعہ معراج اور
سیر لامکاں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور سامعین دلچیسی سے اس کی
ساعت کرکے ایناایمان تازہ کرتے ہیں۔

مسلمان جس طرح ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جشن نزول قر آن کا اہتمام" وَ ذَکِّرُهُمْ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَن الله عَزوجِل نے حضرت محمد مصطفیٰ عَلَیْ اللّٰهِ عَر الله عَزوجِل نے حضرت محمد مصطفیٰ عَلَیْ اللّٰهِ عَر الله عَزوجِل نے حضرت محمد مصطفیٰ عَلَیْ اللّٰهِ عَر اللّٰهِ عَر اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَر اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰهُ ال

واقعہ معراج یقیناً ہر سال مسلمانوں کی ساعت سے گزر تاہے اور ہر سال اس معجزے کو سننے والے اس سارے سفر معراج کے ایک ایک حصے سے بھر پورواقف ہو چکے ہوں گے مگر بار بار سننے کو اس لیے دل چاہتا ہے کہ اس میں ہمارے نبی کی عظمت کی معراج نظر آتی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ اس میں ہمارے نبی کی عظمت کی معراج نظر آتی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اہل قلم نے اس واقعہ کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق قلمبند

کیا ممکن ہے آپ کو ان مضامین میں بیسانیت نظر آتی ہو لیکن پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری کا مرتب کیا ہواسفر نامۂ معراج "سیر لامکان" جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہو گا کہ ڈاکٹر صاحب نے سفر نامئر معراج ایک احجوتے انداز میں ترتیب دیاہے۔اس کی خاص بات ہے ہے کہ کلام اللّٰہ کی 27 آیات کو ایک دوسرے میں پروکر اس کا مقدمہ بنایا گیا ہے اور خود صاحب معراج کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو جمع کر کے صاحبِ معراج کی طرف سے سفر نامہ بنادیا ہے،جب کہ امام احدرضا کے "قصیدہ معراجیہ" کے 67ر اشعار اور مخضر شرح سے اس کو ایک تبصرہ کی شکل دے دی ہے۔ یہ سب آپ کے قلم کاہی خاصہ ہے کیونکہ اس طرح کے انداز میں غالباً اردوزبان میں ایساسفر نامہ معراج آج تک ترتیب نہیں دیا گیا۔ باتیں ساری قرآن و حدیث کی وہی ہیں مگر انداز نیا ہونے کے باعث واقعۂ معراج ایک سفر نامہ کی صورت میں پیش کیا جارہا ہے جس کو قارئین کرام ضرور پیند فرمائیں گے۔

بزم قادر بیر رضویہ مجید بیر کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کی بیر تیسر کی تصنیف ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے اس سے قبل بھی پچھلے سال کتاب بنام "درود وسلام کی حقیقت واہمیت" بالکل نئے انداز میں آپ کے ذوق کے لیے پیش کی جاچکی ہے جب کہ حضرت کی "چند یاد گار سفر" کے نام سے بھی اسی سال کتاب شائع ہو کر آپ کے مطالع یاد گار سفر" کے نام سے بھی اسی سال کتاب شائع ہو کر آپ کے مطالع

سے گزر چکی ہے۔ دعا گوہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح نئے نئے انداز اور نئی نئی جہت سے قلمی رشحات پیش کرتے رہیں تاکہ ہماری روح کو تازگی ملتی رہے۔

پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری کی اس کتاب "سیر لامکال" پر ملک
کے کئی ممتاز اسکالرز نے اظہار خیال فرمایا ہے جس میں آپ کی اس منفر د کاوش کو سر اہا گیا ہے۔ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کی صدر شعبہ پروفیسر ڈاکٹر تنظیم الفردوس صاحبہ، ڈاکٹر صاحب کے اسلوب بیان کو تازہ کاری قرار دیتے ہوئے رقمطر ازہیں:

"ڈاکٹر صاحب نے "سیر لامکال" میں عرض مرتب کے عنوان سے اس کتاب کی وجہ تالیف جو بیان کی ہے وہ اپنی جگہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذکر معراج النبی علیہ الصلوۃ واتسلیم کے لیے سفر نامے کا اسلوب اپنانا یقیناً تازہ کاری ہے اور پھر جس خوبصورت انداز سے آپ نے اپنی تالیف کو مختلف روحانی لڑیوں سے سجایا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔"

حضرت علامه مولانا ڈاکٹر محمد مهربان باروی شامی صاحب جو جامعه کراچی میں شیخ زید اسلامک سینٹر میں استاد ہیں ڈاکٹر صاحب کی کتاب "سیر لامکاں" پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: "اس کتاب کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ موصوف ڈاکٹر صاحب نے توحید ورسالت دونوں کے مرتبے کالحاظ رکھتے ہوئے نہایت مختاط لفظوں کا استعال فرمایا، بے سند و غیر مصدقہ اور مہم کلام سے احتراز کیا، نہایت علمی و تحقیقی ابحاث زیر گفتگولائے، ہمیشہ کی طرح آپ نے اس میں سلیس اور متوازن عبارت کا انتخاب کیا جس میں مضمون ومعانی کو اولیت دی گئی، یا در ہے کہ موصوف ڈاکٹر صاحب کی تمام کتب علمی و تحقیقی میدان میں اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔"

شیخ زید اسلامک سینٹر کے ایک اور ممتاز عالم دین اور استاد محترم المقام جناب مولانا محمر عمران شامی نے ڈاکٹر صاحب کی تحریر کو اہل سنت کی کسوٹی قرار دیا آپ رقم طراز ہیں:

"راقم الحروف نے ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کی اس کتاب کو اول سے آخر تک بغور پڑھا ہے، ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ یہ عطافر مایا ہے کہ وہ اپنی تصانیف میں اپنے موقف کونہ صرف سلیس انداز میں بیان کرتے ہیں بلکہ اہلِ سنّت کے جمہور مواقف اور خاص کر مسلک اعلیٰ حضرت کے دائر ہے میں رہتے ہوئے اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی کوئی بھی بات اہلِ سنّت کے مؤقف کے خلاف نہ کرتے ہیں تاکہ ان کی کوئی بھی بات اہلِ سنّت کے مؤقف کے خلاف نہ

ہو۔ یہ بات اس کتاب "سیر لا مکال" میں بھی نمایاں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس "سیر لا مکاں" کونہایت مختاط الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔" آخر میں ادارہ بزم قادر بہر رضوبہ، مجید بہر کی جانب سے ان تمام اہل قلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی او قات میں سے چند لمحات اس کتاب کے مطالعہ میں صرف کیے اور اپنی خوبصورت تحریر میں اظہار خیال بھی فرمایا۔ ادارہ ڈاکٹر صاحب کے دیرینہ دوست محترم جناب مولانامقصود حسین اولیسی صاحب کا بھی انتہائی ممنون ہے کہ انھوں نے اس رسالے کو کئی د فعہ مکمل مطالعہ کیا جس کے باعث امید ہے کہ کمپوزنگ کی اغلاط کم سے کم ہوں گی پھر بھی قارئین کرام کی نظر سے اگر اغلاط گذریں توادارہ کو ضرور مطلع کریں تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اُن اغلاط کو صحیح کرلیا جائے۔ ادارہ ڈاکٹر مہربان باروی صاحب کا بھی مشکور ہے کیونکہ انھوں نے نہ صرف اظہارِ خیال کیا بلکہ اس رسالے کی عربی عبارات کو بار بار بڑھ کر اس کو اغلاط سے یاک کیا پھر بھی جو غلطی رہ گئی ہو گی وہ ادارہ اپنی جانب منسوب کر تاہے اور اگلے ایڈیشن میں اُن کو بھی صحیح کر لیاجائے گا۔ دعا گو ہیں کہ اللّٰہ عزوجل اور ان کی اس کاوش کو مقبول فرمائے۔ آمین۔ خادم بزم قادر بير رضوبيه مجيد بير انجينئر صاحبز اده محمد موسى رضا قادري

# تقت ريظِ فنسر دوسس

پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری جامع حیثیات شخصیت ہیں۔ جامعہ کراچی سے ایک طویل مدت تک منسلک رہنے کے بعد 2015ء میں سبکدوش ہوئے ہیں۔ جامعہ کراچی سے 36سالہ وابستگی کے دوران آپ مختلف عہدوں پر فائرز ہے۔ تمام منصی ذمہ داریوں کونہ صرف خوش اسلوبی سے پایہ شکمیل تک پہنچایا بلکہ عزت وو قار اور ناموری بھی حاصل کی۔ عہد حاضر میں جو لوگ سرکاری مناصب پر فائز ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان مر احل کے دوران نیک نامی کی راہ میں کئی سخت مقامات آتے ہیں لیکن ڈاکٹر مجید اللہ قادری سفر حیات کے ان تمام مراحل میں بڑی خوش اسلوبی سے گزرگئے۔

جب مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ واقفیت ہوئی تو اندازہ ہوا کہ اس کامیابی کے پیچھے اُن کی روحانی وابستگیوں کا اہم کر دار ہے۔2016ء کے اوائل میں جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی تصنیف"میر سے چندیاد گار سفر" عنایت کی توان کے دنیاوی اور تعلیمی اسفار کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے چیرہ چیرہ روحانی پہلوؤں سے بھی آگاہی ہوئی۔

ڈاکٹر صاحب نے یوں توبہ کتاب ''چندیاد گار سفر'' اپنی حیات کے چنداہم سفر بیان کرنے کے غرض سے تحریر کی لیکن جس زمانی تر تیب اور تسلسل سے آپ نے ان اسفار کو قلم بند کیاہے گویاایک خود نوشت سوانح عمری کے کئی اجز اُ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ ایک خود نوشت لکھنے والے کی جزئیات اور تفاصیل کے ساتھ ساتھ واقعہ نگاری کاجو ملکہ حاصل ہونا چاہیے وہ ڈاکٹر صاحب میں موجود ہے۔ آپ نے جو بھریور علمی روحانی زندگی بسر کی ہے اس کے پیش نظر ہم یہ تو قع رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی مکمل خو د نوشت بھی ضرور قلمبند کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کثیر التصانیف شخصیت ہیں، احقر کو اس کتاب سے قبل بھی ان کی کئی تصانیف سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ آپ کی بیشتر تصانیف کادائرہ امام احمد رضا اور ادارۂ تحقیقاتِ امام احمد رضا سے ان کی عملی وابستگیوں کے اظہار کی مختلف صور توں پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی قلمی خدمات پر کسی اور موقع پر اظهارِ خیال کروں گی مگر اس وقت آپ كى تازه تصنيف ""سير لامكال" ير اظهار خيال كرنا جا هتى هول جو چند دن قبل ہی مجھے ڈاکٹر صاحب نے اظہار رائے کے لیے پیش کی تھی۔

ڈاکٹر صاحب نے "سیر لامکال" میں عرض مرتب کے عنوان سے اس کتاب کی وجہ تالیف جو بیان کی سواپنی جگہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذکر معراج النبي عليه الصلوة والتسليم كے ليے سفر نامے كا اسلوب ابنانا يقيناً تازه کاری ہے۔ اور پھر جس خوبصورت انداز سے آپ نے اپنی تالیف کو مختلف روحانی لڑیوں سے سجایا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ سید الانبياصَّا عَيْنَةً مَ كَا ذَكر كَا تَنات كَا بِلند ترين تذكرہ ہے اور آب صَّا عَيْنَةً مَ كے بيان تذكار كے ليے اس دنيا ميں دنيا بھركى زبانوں ميں مكنہ تمام اساليب ميں جدت وندرت کے اتنے بھول کھلائے گئے ہیں کہ اب ان بھولوں کی بوباس پہچاننے کی کوشش بھی شخفیق کا پورا موضوع بن چکی ہے۔ لیکن اب بھی عشق مصطفیٰ مَنَّا عَلَیْمِ کی جلوہ فرمائیاں اپنے عشاق سے ذکر کے نئے نئے بھول کھلالیتی ہیں۔ "سیر لامکاں" بھی ذکر رسول مَنَّالِثَیْمَ کا ایسا تازہ پھول ہے جو ا بنی خو شبوسے غلامان مصطفے مَتَّالِقَائِمِّ کے مشام جاں کو معطر کر تارہے گا۔ يروفيسر ڈاکٹر تنظيم الفر دوس چیئریرس، شعبهٔ اردو، جامعه کراچی ۵رجولائی۲۱۰۱ء

#### Dr. Muhammad Mehrban Barvi Shami

Head of department Islamic Research Center, Karachi, Pakistan. BS, Libya. PGD & LLM (M. Phil) & PhD from Sudan,

Graduated from Syria, Yemen & Iraq. Mobile: 0092-347-2720756 E-mail: mehrbanbarvi2@yahoo.com, Facebook.com/mehrbanvarvi

### تقريظ مهربان

معراج النبی کے موضوع پر بہت سے علماء اپنے اپنے زمانے میں کتابیں تحریر کرتے رہے ہیں تجھی سیرت النبی صَلَّاتَیْنِیَّم کے مضامین کے ضمن میں اور تبھی منفر د تالیف کی صورت میں، جن میں مشہور ومعروف مصري اديب عبد الحميد جوده السحَّار رَمْةُاللَّهُ كَي كتاب ''الإسراء والمعراج" سر فہرست ہے جو قصہ نگاری کے طرزیر مرتب ہے، نیز عالم اسلام کے مشہور عالم شیخ متولی شعر اوی وجھاللہ کی کتاب ''الاِسراء والمعراج" بھی اس موضوع کی اہم کتاب شار ہوتی ہے جسے دار الجیل بیروت اور مکتبہ التراث الاسلامی قاہرہ نے مل کر شائع کیا، اس کتاب میں واقعہ معراج کے ساتھ ساتھ سیریت النبی کے دیگر بہت سے عناوین کو بھی شامل کیا گیا جن میں واقعہ ہجرت،عام الحزن اور مابعد الہجرت کے بعض عناوين تجي شامل ٻين، امام المتضوفين عبدالكريم بن ہوازن

القشيري صاحب رساله القشيريه كي "كتاب المعراج" كا شار اس موضوع کی قدیم ترین مؤلفات میں ہوتا ہے مگر اس میں بہت سے تصوف کے مضامین بھی شامل ہیں، نیز رہے عربی ادب میں بھی بلند مقام رکھتی ہے۔ محسن اہل سنّت پر وفیسر ڈاکٹر مجید اللّٰہ قادری زید مجدہ کی سیر لا مکان اس سلسلے کی ایک نئی کڑی ہے، موصوف نے سفر معراج جس خوبصور تی اور اینے منفر د انداز سے تحریر فرمایاوہ اپنی مثال آپ ہے، قر آن ہی سے صاحب لولاک کے سفر کا آغاز فرمایا جس میں سورۃ یا سراء اور انتجم کی آیات سر فہرست ہیں، پھر دوسرے باب میں خواجہ عبدالرحمٰن چیو ہر وی وعظالیہ کی کتاب صلوات الرسول میں ذکر کر دہ درودوں میں سے ان درود کا انتخاب فرمایاجو معراج کے متعلق ہیں، تیسر ہے باب میں سفر معراج بزبان صاحب معراج مستند ومعتبر كتب حديث وتفسير بغير تعلیق و تبصرہ نقل فرمایا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپنے ضعیف، موضوع اور اسرائیلیات سے احتراز فرمایا۔ چوتھے باب میں حسان الهند مجتهد في الفقه و أصوله امام احمد رضاخان الحنفي وعثالثة كالمنظوم بعنوان "قصیده معراجیه" در تهنیت شادی اسری بمع مخضر شرح و تبصره

ذکر فرمایا، پانچویں باب میں مولانا اکبر وارثی میر مھی کا قصیدہ معراجیہ پیش فرمایاجو میلاد اکبر کے نام سے مشہور ہے، اور آخر میں موصوف نے اپنی ذاتی تجر ہے اور اظہار خیال سے سفر مبارک کو مزین فرمایا۔

اس کتاب کی خصوصیات میں سے بہ ہے کہ موصوف ڈاکٹر صاحب نے توحید ورسالت دونوں کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے نہایت مختاط لفظوں کا استعال فرمایا، بے سند وغیر مصدقہ اور مبہم کلام سے احتر از کیا، نہایت علمی و تحقیقی ابحاث زیر گفتگو لائے، ہمیشہ کی طرح آپ نے اس میں سلیس اور متوازن عبارت کا انتخاب کیا جس میں مضمون ومعانی کو اولیت دی گئی، یاد رہے کہ موصوف ڈاکٹر صاحب کی تمام کتب علمی و تحقیقی میدان میں اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔

آپ اس کتاب کی تحریر واشاعت پر یقیناً مبارک باد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ بجاہ صاحب المعراج آپ کو مزید زورِ قلم عطا فرمائے۔ آمین!

**ڈاکٹر محمد مہربان باروی** استاد شیخ زیداسلامک سینٹر جامعہ کراچی

#### مولانا محمد عمران شامی فاضل شام (دمشق) وسودان

### تقريظ عمران

سریت من حرم لیلا الی حرمِ
کماسری البدرفی درجٍ من الظلمِ
وبت ترق الی ان نلت منزلةً
من قاب قوسین لم تدرك ولم ترمِ

(قصیره برده شریف، از: امام بوصیری)

اسراء ومعراج کا واقعہ مشہور قول کے مطابق 27رب المرجب پیر کی رات کو پیش آیا۔ اسراء رسول اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ المکرمۃ سے بیت المقدس تک کے سفر کانام ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ میں بیان بھی فرمایا جب کہ معراج بیت المقدس سے عالم علوی کی سیر کو کہا جاتا ہے جس کی انتہا پر آپ کورویت باری تعالیٰ کا اپنی میرکی آئھوں سے زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

اسراء کامطلقاً انکار کفر اور معراج کا انکار گمر اہی کاراستہ ہے۔رویت باری تعالیٰ کا موقف جمہور اہلِ سنت کا قدیم موقف ہے۔ ان تمام کے دلائل پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری زید مجدہ کی تازہ تصنیف "سیر لامکال" میں دیکھے جاسکتے ہیں جس میں آپ نے تسلسل اور عام فہم انداز میں بہت مختاط اور عدہ طریقے سے تحریر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے علم میں مزید ترقی عطافرمائے۔

راقم الحروف نے ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کی اس کتاب کو اول سے آخر تک بغور پڑھا ہے، ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ یہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی تصانیف میں اپنے موقف کونہ صرف سلیس انداز میں بیان کرتے ہیں بلکہ اہل سنّت کے جمہور مواقف اور خاص کر مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی تحریر میں کوئی بھی بات اہل سنّت کے مؤقف کے خلاف نہ ہو۔ یہ بات اس کتاب "سیر لامکاں" میں بھی نمایاں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس "سیر لامکاں" کو نہایت مختاط الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل اور قلمی خدمات میں مزید ترقی عطافر مائے اور ان کا سابیہ ہم پر دیر تک عافیت کے ضافہ و ائم و دائم رکھے۔ آمین!

**ڈاکٹر عمران شامی** استاذشنخ زاید اسلامک سینٹر ، جامعہ کراچی 11جولائی 2016ء

# عب رض مرتب

(پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری)

سَفَرَ عربی زبان کالفظ ہے جو سیاحت کے معنوں میں استعمال ہو تاہے اور بیہ انسانی زندگی کالاز می جز قرار دیاجا تاہے۔انسانی سفر کی تاریخ اتنی ہی یرانی ہے جتنا انسان پر اناہے۔ پیدائش آدم کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام زیادہ عرصے جنت میں قیام نہ کر سکے اور ایک بھول کے باعث جنت سے د نیامیں بھیجے گئے جہاں پھر انسانیت کاسفر شر وع ہوا۔ سیرنا آ دم علیہ السلام کے دنیامیں آنے کے بعد سے آج تک جس کا دورانیہ راقم کی شخفیق کے مطابق 15سے 20 ہزار سال ہوں گے ، ہزاروں لا کھوں لو گوں نے اپنے اینے دور کے مشاہدات، قدرتی مناظر، ساجی ثقافتی سر گر میاں اور دیگر معاملات کو قلمبند کرکے آنے والے لو گوں کے لیے تاریخ میں قیمتی قلمی سر ماییہ بعنوان''سفر نامے" حجیوڑ ہے ہیں۔ تاریخ کے ان اوراق سے سب ہی اچھی طرح واقف ہیں کہ تاریخ میں ہم جتنا پیچھے جائیں گے تحریریں کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی اور زبان بھی وہ جس کونہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں، مثلاً 5 سے 6 ہزار سال پر انے تہذیبی علاقوں کی تحریروں کو کیجئے جو مہنحو ڈاڑو یا ہڑیا سے ملی ہیں آج ہر کوئی ان کو سمجھنے سے قاصر ہے مگر وہ تحریر یقیناً اس لیے لکھی گئی ہوں گی کہ آنے والے زمانے کے لوگ انسان کی پیچیلی تاریخ سے واقف ہو سکیں۔

انسانی تاریخ کا قدیم ترین سفر نامه بونانی دانشور میکتهنسز کا شار کیا جاتا ہے جو اس نے حضرت عیسلی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 300 سال قبل لکھا تھا جو اس زمانے کی ساجی، تہذیبی حالات کا آئینہ دار تھا۔ مسلمان سیاحوں میں احمد بن فضلان کا سیاحت نامہ جو قدیم روس کی سیاسی، ساجی اور ترنی زندگی پر مشتمل ہے ایک تاریخی یاد گار ہے حکیم ناصر خسر و بھی اینے زمانے یعنی 5 ویں صدی ہجری کا باریک بین سیاح مشہور ہے جس نے شام اور بیت المقدس کے اطراف کے علاقوں کی زندگی کے تمام شعبہ جات کا سفر نامے میں ذکر کیا جو ''زادالمسافرین'' کے نام سے تاریخ میں محفوظ ہے۔ اسی طرح 'کتاب الہند'' ابور بجان البيروني كاسفر نامه ہند ہے، الغرض جتنے بھی سفر نامے لکھے گئے وہ ان سیاحوں نے خو د قلمبند کیے اور ان سفر ناموں میں اس کی غرض وغایت بھی بتائی گئیں مگر دنیا کی تاریخ میں کوئی سفر نامہ ایسانہیں ہے جس کے سفر کے تمام مر احل کو کسی نے جانجا ہو ااور پھر تصدیق کی ہو کہ نامہ نگار نے جو کچھ لکھایا بیان کیا ہیہ من وعن سب ٹھیک ہے۔

دوسری طرف دنیامیں لکھے گئے ہزاروں سفر ناموں میں کوئی سفر نامہ کھی ایسانہ ہوگا جس کو 1500 سالوں سے مسلسل پڑھا جارہا ہو اور جس کی تصدیق بھی کی گئی ہو۔ مگر ایک سفر نامہ ایسا بھی ہے جس کو سفر کرنے والے نے نہ اس کو خود لکھا اور نہ لکھوایا مگر واقعہ یا قصہ کے طور

پر برابر شائع ہو تاہے اور اس سفر نامہ کو دنیاوی اعتبار سے اگر عجوبہ کہا جائے تو بھی غلط نہ ہو گا اور حقیقت میں مصدقہ ایسا ہے کہ اس کو عقلِ سلیم حجمٹلا بھی نہیں سکتی۔

راقم آپ کو اس کائنات کے ایک ایسے ہی انو کھے سفر نامہ سے متعارف کرانا چاہتا ہے بیہ سفر نہ صرف اس دنیاسے تعلق رکھتا ہے بلکہ د نیا کے بعد ساتوں آسانوں کی سیر اور پھر اس سے بھی آگے کے سفر کا حال بتا تاہے جہاں آج تک نہ کوئی جاسکا اور نہ قیامت تک کوئی جاسکے گا، جی ہاں میری مراد ہے "سفرنامہ معراج" یعنی "سیر لامکال" ہے سفر نامہ شاید جھیل ہے اس سفر کی جس کی ابتدا حضرت آدم سے شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اوّل حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد آسانی جنت میں قیام کروایا مگر تھم خداوندی کی اطاعت میں بھول کے باعث جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا تاکہ نسل انسانی فروغ یائے يهال تك كه خليفه آخر (بحيثيت خاتم النبيين) سيدنا محمد مصطفع مَثَّالِقَيْمِ کی بعثت نبوت کے بعد آپ کونہ صرف آسانوں کی سیر کے لیے لے جایا گیا بلکہ اس سے بھی آگے کی سیر کروانے کا اہتمام کیا گیا جس کو تاریخ اسلام میں واقعہ معراج، معراج النبی، واقعہ ''شب معراج'' یا ''سفر معراج"کے نام سے یاد کیاجا تاہے۔

واقعه معراج احادیث کی متعد د کتب میں بیان ہواہے،اس واقعہ کو ہر زمانے کے مفسرین نے نبی کریم مُتَّاتِیْتُم کا ایک بڑا عظیم معجزہ قرار دیتے ہوئے اپنی تفاسیر میں تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اہل اللہ نے بھی "قصہ معراج" کے حوالے سے اپنے اپنے مشاہدات اور احساسات قلمبند کئے ہیں۔راقم کے خیال میں نبی کریم مُثَالِثَائِمٌ کے متعد د معجز ات کے متعلق اہل قلم نے بہت کچھ لکھاہے مگر جنتا معراج کے متعلق محدثین اور مفسرین نے لکھاہے اتناشاید کسی بھی دوسرے معجزے سے متعلق نہ لکھا گیا۔اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کفار نے جب اپنے عقلی دلائل کی بنیادیر اس معجزے کا قطعاً انکار کیاتو اہل ایمان نے اس معجز ہ کو عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی واضح آیات اور معتبر احادیث کی روشنی میں پورے سفر کا جائزہ لیا اور ثابت کیا کہ یہ سفر ممکن تھا کیونکہ مسافر دعویٰ نہیں كررہاہے بلكہ سفر كروانے والا "خود بارى تعالىٰ اس كى تصديق فرمارہاہے که"سبطن الذی اسریٰ"که ہم ہیں جس نے بیہ سیر کرائی اور سیر کرنے والے بعنی محمد رسول الله صَلَّالِيَّا عِبْمِ نے لو گوں کے سامنے ایناسفر نامہ تفصیل سے بیان کیا۔ اس بیان کر دہ سفر معراج کی تفصیل آج بھی احادیث میں انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے جن لفظوں کو صحابہ کرام نے اپنے كانوں سے سنا۔ سننے كو تو كفار نے بھى سنا مگر كفار نے كيونكہ آپ مَلَىٰ عَلَيْمِ كَى نبوت ہی کاانکار کیا ہوا تھا تووہ کس طرح اس معجز انہ سفر کاا قرار کرتے۔

کفار تو ہر زمانے میں قصۂ معراج کے حوالے سے انکار ہی کرتے رہے مگر ہر زمانے میں کچھ کلمہ گو حضرات کی طرف سے بھی اس کا انکار ہو تارہاان کے خیال میں یہ سفر معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی یاخواپ کا سفر تھا، کچھ نے یہ سفر صرف بیت الحرام سے بیت المقدس تک معراج کے طور پر تسلیم کیا مگر ایسے بھی کلمہ کو محققین اور ظاہر بین علماء سامنے آئے جنھوں نے زمین کے سفر معراج کا بھی انکار کر دیااور سورۃ اسریٰ کی پہلی آیت کی تفسیر میں انھوں نے اس سفر معراج کو مکہ مکر مہسے ڈوروالی مسجد لیعنی (مدینه منوره) کی مسجد کا "سفر ہجرت" قرار دیا۔ یہ بحث 1500 سال سے جاری ہے اس لیے ہر صدی میں اس واقعہ پر مثبت اور منفی دونوں موقف سامنے آتے رہے جس کے باعث معجزہ معراج پر جتنا لکھا گیاہے اتناکسی بھی دیگر معجز ات سے متعلق نہیں لکھا گیا۔ آج کی د نیاکسی انسان کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں د نیاکا ایک ایک کونہ انسان کے ہاتھ میں ایک حجوٹی سی ڈبیہ (موبائل فون کی اسکرین) میں دیکھا جاسکتا ہے اسی طرح آسان کے اندر بھی انسان نے غوطہ لگالیا اور جاند کی سیر کے بعد اب دوسرے سیاروں کی سیر کی کوششیں جاری ہیں۔ ہر روز نیا سیارہ اور ستارہ دریافت ہورہاہے، انسانی زندگی کے آثار ان سیاروں میں تلاش کیے جارہے ہیں۔ کب کون ساسیارہ کہاں سے گذررہا ہے کب جاند گر ہن ہو گا کب سورج گر ہن ہو گا یہ سب سفر انسان کے

لیے آسان ہو تا جارہاہے مگریہ سفر مشاہداتی بلکہ خالص علمی ہے۔انسان اُس سفر (یعنی سفر معراج) کرنے کے قابل ابھی کہاں ہوا وہ تو آسان اوّل کاسفر بھی نہ کر سکا۔ بقیبہ آسانوں کاسفر تو دور کی بات ہے۔ حقیقت کے متلاشی اس و سیع کائنات میں غور کرتے ہوئے اس طرف بھی توجہ دیتے ہیں کہ کیاانسانی مخلوق میں کوئی ایساہے جواس کا ئنات كامشامده ركھتا ہو اور وہ بتائے كه آسان سے آسان كا فاصله كتناہے، سورج، جاند، ستارہے بیہ کیونکر اور کس طرح گردش کررہے ہیں، جنت کہاں ہے، انبیاء کرام کے کائنات میں محلات کہاں ہیں۔ قیامت کب آئے گی کس کس طرح حساب و کتاب ہو گا، کہاں محشر بریا ہو گا، کس طرح لو گوں کی سفارش کی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں ان تمام مشاہدات کے لیے اللہ عزوجل نے دنیامیں بھیجے گئے آخری نبی کواس کائنات کی مکمل سیر کرانے کا اہتمام کیا، اور ہر ہر مخلوق سے ملوادیا کیونکہ آپ سُلُاتِیَام ہر مخلوق کے نبی اورر سول ہیں۔ یہ سفر بظاہر چند لمحات کا تھا مگر اس سفر میں ایک روایت کے مطابق 80 ہزار برس لگے۔ بیہ سفر کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے مگرہے بیہ حقیقت اور اس حقیقت کانام "سفر معراج" ہے تمام سوالات کاجواب اور اس کی تفصیل اس سفر میں ملتی ہے۔جو یہاں پیش کی جار ہی ہے۔ الله عزوجل نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا کنات کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ جو کچھ زمین وآسان میں ہے اس کو ہم نے 6 دن

میں بنایا۔ زمین میں لاکھوں نعمیں نظر آتی ہیں آسانوں میں ان گنت سیارے اور ستارے گردش کررہے ہیں انہی آسانوں میں جنت و دوزخ بھی تیار کرلی گئی ہے، اس کائنات کی حد کا انسانی عقل تعین کرنے سے قاصر ہے، مسلمانوں کی ارواح دنیا میں جسم سے نکلنے کے بعد "اعلیٰ علیدن" میں پہنچائی جاتی ہیں جو کائنات کے بلند ترین مقامات ہیں اور کفار ومشر کین کی ارواح کو زمین کی نچلی سطحوں یعنی "سجین" میں دھنسادیا جاتا ہے۔ بنانے والے نے سب کچھ بنادیا اور ہم نے بزبان مصطفے منگائی اس توسب کومان لیا کیونکہ آپ منظیم کے بتانے پر ہی ہم نے اس ذات کو اللہ مانا ہے۔ اس لیے اب ان کے منص ہونکے ہمارے لیے جمت ہے اور کتاب مشر معراج کا حال بعنوان سیر لامکاں سنتے ہیں۔

ایک دن رجب المرجب کی 27 تاریخ کو، نبوت کے 12 ویں سال صبح ہی صبح ہی صحب معراج بینی حضرت محر مصطفے منگی ٹیڈیٹم نے بیت اللہ کے صحن میں مکہ معظمہ کے ایک نہایت ذمہ دار شخص عمر و بن ہشام جن کو مکہ مکر مہ میں ''ابوالحکم'' کا خطاب دیا گیا تھا، اس کو اپنے سفر معراج کا واقعہ سنایا کہ اللہ تعالی نے مجھے آج رات کے تھوڑے عرصے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کی سیر کرائی اور سیر کراکر رات ہی رات واپس بھی بھیج دیا، عمر و بن ہشام یہ سن کر سٹ بٹا گیا اور اس کو کسی طور واپس بھی بھیج دیا، عمر و بن ہشام یہ سن کر سٹ بٹا گیا اور اس کو کسی طور

یقین نہیں آرہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ (مَنَّالَیْمُ اِن عبداللہ (مَنَّالَیْمُ اِن عبداللہ (مَنَّالِیْمُ اِن عبداللہ کریں گے؟

آپ مَنْ اِن کے برملا کہا کہ میں سب کے سامنے یہ بات وُہر اسکتا ہوں، اس پر عمرو بن ہشام نے اپنے طور پہ یہ عقلی قیاس کیا کہ اب محمد ابن عبداللہ مَنَّالَیْمُ کا ایک غلط بیان سامنے آگیا ہے اور شاید ان کی اس بات کو کوئی قبول نہ کرے گا، چنانچہ اس نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ سب کو کوئی قبول نہ کرے گا، چنانچہ اس نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ان کے دوست ابو بکر (مُنْالِیْمُ ) کو جاکر بتاتا ہوں کہ تمہارے صاحب نے کتی بڑی (معاذ اللہ) غلط بیانی کی ہے۔

عمروبن ہشام آپ کے گھر پہنچا، اس نے پہلے تمہیداً گفتگو کی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس جاکر والیس آجائے؟ آپ نے جواب دیا کہ اے عمروایسا کس طرح ممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارے صاحب رمحم سُلُولُیْکُولُمُ ) نے آج ہی بیت اللہ کے صحن میں مجھے یہ خبر دی ہے۔ حضرت ابو بکر (مُنْلُمُنُولُمُ ) نے کہا: اے عمرو بن ہشام اگر تویہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی حضرت محمط مُنْلُمُنُولُمُ نے خود ابنی زبان سے یہ کہا ہوں نے ہوا ور تیرے کانوں نے خود ان کی زبان سے یہ ساہے تو س انہوں نے جو کھے کہا ہے، یہ تو زمین سے زمین کی بات ہے ان کے پاس تو ہر جو کھے کہا ہے، یہ تو زمین سے زمین کی بات ہے ان کے پاس تو ہر

وقت آسان سے وحی آتی رہتی ہے، میں توان کی ہر بات کو یقین کا در جہ
دیتا ہوں، بے شک اللہ تعالی ان کو لے جانے پر قادر ہے کہ وہ راتوں
رات اتنا طویل سفر چند کمجات میں کروا کرواپس لے آئے اس لیے مجھے
کوئی تعجب نہیں بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ سُلُولٹی ہے رات کے
قلیل حصہ میں یہ سفر یقیناً کیا ہو گا۔

اب عمر وبن ہشام اپناسامنہ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے دیکر حواریوں کو جمع کر کے نبی کریم صلّاللّٰیوّم کے پاس آیا اور کہا کہ قریش کے چند سر دار آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کے اس دعویٰ پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلّیٰ اللّٰیوّم نے ان کو بیت الحرام میں ہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلّیٰ اللّٰیوّم نے ان کو بیت الحرام میں ہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

جب قریش کا وفد بیت الله میں آپ ملئی آیا اسے ملنے کے لیے پہنچا اور آپ سے آپ کے رات کے سفر کے متعلق استفسار کیا تو اسی وقت آپ پر وی نازل ہوئی جس میں آپ کے سیر کی مکمل تائید اور تصدیق فرمائی گئی تھی:

''سُبُ حٰنَ الَّذِی اَسُلِی بِعَبْدِ م لَیُلًا قِبْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِر إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِر إِلَی الْمَسْجِدِ الْکَوْمَ الَّذِی الْمَسْجِدِ الْکَوْمَ الْمَسْجِدِ الْکَوْمَ الْمَسْجِدِ الْکَوْمَ اللّهِ مِنْ الْمِیْنَ اللّهِ مِیْنَ الْمُیْمَا اللّهِ مِیْنَ الْمُیْمَا اللّهِ مِیْنَ الْمُیْمَا اللّهِ مِیْمُ اللّهُ مُیْمِیْنَ الْمُیْمَا اللّهِ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهِ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مُیْمُ اللّهُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مُیْمُ الْمُیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ الْمُیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ اللّهُ مِیْمُ الْمُیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مُیْمُ اللّهُ مِیْمُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهِ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهِ اللّهُ مِیْمُ اللّمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ مِیْمُ اللّهُ مُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ اللّهُ مُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ اللّهُ مِیْمُ مِیْ

"اے لو گو! محمد مُنَّالِیَّا جُس سفر سے متعلق بیان دے رہے ہیں حقیقتاً میہ دعویٰ میر اہے کہ میں ان کولے گیارات کے قلیل کمات میں مسجد الحر ام سے مسجد اقصیٰ اور پھر

وہاں سے ان کو آگے لے گیااور تمام آسانوں کی سیر کرائی اور ان کو اپنی بے شار نشانیاں بھی د کھائیں اور بے شک وہ مجھے دیکھتے اور سنتے رہے اور میں بھی ان کو دیکھتا اور سنتار ہا۔" کفار کی عقلیں دنگ ہوئیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ ان سے کیا کیا سوال کریں چنانچہ انہوں نے بیت المقدس کی مسجد اور دیگر مقامات کے متعلق آپ سے استفسار شروع کر دیا، آپ صَلَّی عَیْنُوم فرماتے ہیں کہ اس وفت اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے اس طرح پیش کر دیا کہ ساری چیزیں مجھ برعیاں ہو گئیں اور میں نے ان کوسارے سوالوں کے جواب دیے دیئے۔ یہ جواب کوسننے کے بعد ان لو گوں نے آپس میں کہا کہ محمد ابن عبداللہ (مَثَّلَقَلَيْمٌ) نشانياں تو بالكل صحيح بتارہے ہیں اور وہ آج سے قبل بیت المقدس گئے بھی نہیں۔ اب ہمارے یاس اس کے علاوہ کوئی جارہ نہیں کہ ہم بیہ تسلیم کرلیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ سیجے ہے مگر وہ ان باتوں کو دل سے کہاں تسلیم کرنے والے تھے، انھوں نے اس کے بعد چند مزید سوالات کیے، مثلاً انھوں نے کہا کہ آپ جب ان راستوں سے گزرے تو آپ نے ہمارے قافلے بھی د کیھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایاہاں، پھر کئی قافلوں کا ذکر آپ نے بیان کیااور یہ بھی بتادیا کہ ایک قافلہ آج سے چند دن بعد صبح فجر کے وقت مکہ پہنچ جائے گا، اس میں اتنے اونٹ ہیں اور فلاں فلاں ساماں لد اہواہے اس قافلے کے اونٹوں کی رنگت بھی بتادی۔ لوگوں نے بتائے گئے دن

فجر کے وقت اس قافلے کو مکہ میں داخل ہوتے دیکھا مگر عمروبن ہشام اور اس کے تمام ساتھی محمد صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ بير ايمان نه لائے اور نه انھوں نے اس سفر کے واقعہ کو دل سے تسلیم کیا، چنانچہ عمروبن ہشام اپنی اس جہالت کے باعث ابوالحكم ہے ''ابوجہل'' قرار یا یا جبکہ ابو بکر كی تصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصدیق کے باعث امت کے صدیق اکبر قراریائے۔ معجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے جس نے تصدیق کی وہی صدیق ہے اور جومنکر ہے جاہل ہے زندیق ہے وہ عدوے خدا آج کی رات ہے قصہ معراج عموماً رجب المرجب کے مہینے میں مقررین کی زبان سے زیادہ بیان ہو تاہے اور مقررین پورے واقعۂ معراج کو گھنٹوں تقریر میں تفصیل سے بیان بھی کرتے ہیں، راقم بھی ہر سال اپنی خانقاہ میں شب معراج میں شب بیداری کا اہتمام پچھلے 22 سال سے کر رہاہے۔ملک کے مختلف ٹی وی چینل بھی شب معراج کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور راقم ان چینلوں میں سے عموماً Q.tv پر اظہارِ خیال کے لیے حاضر ہو تاہے چنانچہ ہر سال کی طرح اس سال بھی Q.tv سے کال آئی کہ بروز منگل ۲۵ر جب المرجب کاسے کار مئی 2016ء رات دس بجے روشنی کے Live پروگرام میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور موضوع واقعہ معراج ہے اس سال اینکریرسن لیعنی Host محترم جناب رئیس احمد تھے میرے ساتھ مفتی سہیل امجدی کو شامل ہونا تھالیکن وہ ٹریفک میں بھنس گئے اور وقت پر نہ پہنچ سکے، چنانچہ اس یروگرام کورا قم نے اکیلے ہی مکمل کروایا۔ پروگرام کی اہم تزین بات پیر تھی کہ محترم رئیس احمد نے اپنے ابتدائی گفتگو میں واقعہ معراج کو فی البديهه ايك نے زاویے سے پیش كياملاحظه فرمائے ان كى تمحيدى گفتگو: ''ناظرین کرام دنیامیں بے شار سفر کیے گئے اور ان کے سفر نامے لکھے بھی گئے، جن میں ابن بطوطہ اور دیگر کے سفر نامے بہت مشہور ہوئے لیکن ان تمام سفر ناموں میں ایک اہم ترین سفر نامہ معراج بھی ہے، یہ سفر وفت کے لحاظ سے اگر جیہ انتہائی مختصر کہ رات کے قلیل جھے میں ہوالیکن واقعات، مشاہدات، انعامات کے اعتبار سے بہت طویل سفر تھاجس کے لیے قرآن میں سورۃ اسریٰ کی پہلی آیت اور سورہ النجم کی ابتدائی 18 آیات گواہی دے رہی ہیں، اس کے علاوہ متعدد احادیث بھی ہیں جس میں اس سفر کی تفصیل دیکھی حاسکتی ہیں، آج اسی موضوع یر گفتگو کے لیے مجید اللہ قادری کوز حمت دی گئی ہے۔"

راقم اس وقت بوری توجہ سے محترم رئیس احمد کے ابتدائیہ کو سن رہا تھا۔ راقم نے اس پر وگرام کے دوران ہی ان کو اس بات کی مبارک باد دی کہ آج آپ کا ابتدائیہ بہت اچھا تھا اور خاص کر آپ نے واقعہ معراج کو جو "سفر نامہ معراج" کہا ہے بہت عمدہ بات کی ہے۔ راقم نے اسی وقت دل میں یہ بات طے کر لی کہ جلد از جلد اس تمام واقعہ معراج یا معجزہ معراج کو ایک سے ہی ایک سفر نامے کی شکل میں ترتیب دے گا، چنانچہ دوسرے دن سے ہی اس کام کا آغاز کر دیاجو آپ کے سامنے ہے۔

را قم نے اس سفر نامے کی ترتیب تقریباً وہی رکھی ہے جو عموماً سفر نامہ سفر کرنے والے سفر نامہ سفر کر نے والے بعنی صاحب معراج نے خود نہیں لکھالیکن جو کچھ انھوں نے اس سفر کے دوران یعنی سبت اللہ سے بیت المقدس تک پھر ساتوں آ سانوں کی سیر اور وہاں کے واقعات اور مشاہدات جنت و دوزخ کے نظائر اور پھر one to ملاقات کے مکالمات کو و قتاً فو قتاً صحابہ کرام کے سامنے جو بیان کیا ماقم نے ان کو اکٹھا کر کے سفر نامہ معراج بعنوان ''سیر لا مکاں'' تیار کیا ہے جس کا خاکہ درج ذیل میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ بہرس کا خاکہ درج ذیل میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ باب اول:

#### مقدمه

## (از کلام الله)

سب سے پہلے راقم نے کلام اللہ سے چند آیات کا انتخاب کرکے اللہ عزوجل کی طرف سے اس سفر معراج کا مقدمہ مرتب کیا۔ چنانچہ مرحب المرجب کی مناسبت سے 27ر آیات کو اس طرح ترتیب دیا گیاہے کہ اول اللہ عزوجل کی شانِ قدرت کو بتایا گیاہے پھر انبیاء کرام کی گیاہے کہ اول اللہ عزوجل کی شانِ قدرت کو بتایا گیاہے پھر انبیاء کرام کی

بعثت کا ذکر کیا گیاہے اور ان کو ان کے زمانے میں جو فضیلت رہی اور ہر ایک کو جو سیر کر ائی گئی اس کا بھی ذکر ہے اور آخر میں حضور صُلَّی گئی ہم کے سفر معراج کا تفصیلاً ذکر ہے جس کا اہم ترین حصہ اللہ کی ذات کامشاہدہ تھا جو آپ کا خاصہ رہاجس کے باعث آپ اللہ کے شاہد سے تا کہ کلمہ دوم:

> اور کوئی غیب کیا تم په نہاں ہو بھلا جب نه خدا ہی چھپا تم په کروڑوں درود

#### باب دوم:

اس باب میں حضرت خواجہ عبد الرحمٰن قادری چھوہر وی قدس سرہ العزیز کی معرکتہ الآراء عربی تصنیف "صلوت الرسول" کے دسویں باب "اسریٰ و معراجہ" سے سیر لامکان سے متعلق لکھے گئے درودوں میں سے چند درود کا گلدستہ پیش کیا جارہا ہے اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بقلم مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب بھی پیش کیا جارہا ہے۔ ناچیز کی دانست میں نبی اشرف سیالوی صاحب بھی پیش کیا جارہا ہے۔ ناچیز کی دانست میں نبی

کریم مُنگانگیز کے معراج کے واقعہ سے متعلق اتنا طویل درود آج تک کسی نے نہیں لکھاجبکہ مصنف نے تمام کتب احادیث میں سے واقعات معراج کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو درود کی لڑیوں میں پرودیا ہے۔ قارئین کے ذوق کے لیے اس طویل درود میں سے ایک مختصر حصہ پیشِ خدمت ہے۔

#### باب سوم:

اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقد سے جو کلمات سفر معراج صحابہ کرام تک پہنچے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام احادیث کے عربی متون سے یہاں گریز کیا گیاہے تا کہ سفر نامہ کی طوالت قار کین پر گرال نہ گزرے البتہ احادیث کے تراجم کے آگے ان کاحوالہ دے دیاہے۔

#### باب چہارم:

اس باب میں سفر نامۂ معراج پر امام احمد رضاخاں محدث بریلوی کا منتور اور منظوم تبصرہ پیش کیا جارہاہے خاص کر وہ منظوم کلام جو"قصیدہ معراجیہ" کے نام سے آپ کے طبع شدہ کلام حدائق بخشش میں موجود ہے اسے بطور تبصرہ شامل کیا گیا ہے۔ اہل محبت نے اس کلام کو"تہنیت شادی اسریٰ" بھی کہا ہے، یہ" نظم معراج" امام احمد رضاکی نبی کریم منگاٹیا ﷺ شادی اسریٰ" بھی کہا ہے، یہ" نظم معراج "امام احمد رضاکی نبی کریم منگاٹیا ﷺ

لیکن جو کچھ انھوں نے اس منظوم کلام میں کہاہے وہ سب کچھ احادیث معراج میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ معراج میں دیکھا جاسکتا ہے اور ان مناظر کو محسوس بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ احساسات کا تعلق محبت کے ساتھ ہو تاہے، امام احمد رضا کو اپنے رسول سے غایت محبت رہی اس لیے آپ صُلَّا عَلَیْوُمْ کے ہر مقام کو نہایت اعلیٰ مقام پر دیکھتے ہیں اور پھر ان کیفیات اور مناظر کو لفظوں میں بیان بھی کرتے ہیں مثلاً:

بڑھ ائے محمد قریں ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ند اتھی یہ کیا سال نقا یہ کیا مزے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اُسی کے جلوبے اُسی سے ملنے اُسی سے اُس کی طرف گئے تھے باب پنجم:

اس باب میں مزید اہل محبت کے منظوم کلام کو بھی شامل کیا گیاہے جو معراج کے حوالے سے قصیدہ یا نظم شار کی جاتی ہے جس میں شاعر نے ان مناظر کی عکاسی کی ہے کہ کس طرح رات کے اند هیرے میں جب کہ مکہ مکر مہ کا ہر شخص غفلت کی نیند سو رہا تھا، بیت اللہ شریف میں نبی کریم مُنگاناً اللہ عُمْ کو دولہا بنا کر سواری پر سوار کرکے لے جایا جارہا تھا۔ اس وقت استقبال صرف اور صرف روحانی مخلوق یعنی فرشتے کر رہے تھے زمین سے

کے کر سدرہ تک فرشتوں کا بجوم تھاجونہ صرف استقبال کررہے تھے بلکہ درود وسلام کے نغموں سے فضاؤں کو گرمارہے تھے، اس قصیدہ معراجیہ کو میلادا کبر میں مولاناا کبر وارثی میر تھی نے قلمبند کیا ہے:

باغ عالم میں باد بہاری چلی سواری چلی سواری سوئے ذات باری چلی بیرور انبیاء کی سواری چلی بیروں انبیاء کی سواری چلی بیروں انبیاء کی دات ہے بیروں سوئے کی دات ہے

خواب رحمت میں تھے، ام ہانی کے گھر آکے جبر ئیل نے بیہ سنائی خبر چلیے چلیے شہنشاہ والا گہر حق کو شوق لقاء آج کی رات ہے عطر رحمت فرشتے چھڑ کتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہمتے چلے چاند تارے جلو میں جیکتے چلے کہکثال زیر یا آج کی رات ہے چاند تارے جلو میں جیکتے چلے کہکثال زیر یا آج کی رات ہے

پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے
وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے
میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے
میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے
دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے
آخر میں راقم کا اظہار خیال بسلسلہ سفر معراج بھی شامل ہے۔

#### باباوّل:

# مقدمه (از كلام الله)

مترجم امام احمد رضاخان بریلوی عشقت

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

اللّٰد کے نام سے شروع جو بہت مہر بان رحمت والا

إِنَّنِيَّ آنَا اللَّهُ لَا إِللَّهَ إِلَّا آنَا (١)

بیتک میں ہی اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں۔

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ الرَّحُمَـٰنِ الرَّحِيمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِرِ الْخَمُدُ لِلَّهِ وَالْمِينَ ٥ الرِّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِرِ النِّدِينِ (٢)

وہی ہے اللہ جس کے سواکوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا امان بخشنے والا حفاظت فرمانے والا عزت والا عظمت والا تکبر والا اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، وہی ہے اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کوصورت دینے والا اسی کے ہیں سب اچھے نام اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ نَزَلَ بِهِ الرُّومُ الْأَمِينُ٥ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُوبَ مِنَ الْمُنذِرِينَ٥ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ (٣)

اور بیشک بیہ قر آن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الا مین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم ڈرسناؤ،روش عربی زبان میں۔

ذُلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (۵)

وہ بلندر تبہ کتاب ( قرآن ) کوئی شک کی جگہ نہیں،اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔

وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّ لَنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهُ وَادُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُورِ فِي اللَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ (٢)

اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے (اس خاص) بندے[محمد دسول الله] پر اتاراتواس جیسی ایک سورت تولے آؤاور اللہ کے سوا، اپنے سب حمایتیوں کو بلالو، اگر تم سیچے ہو۔

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوُ كَانِ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (2)

تو کیاغور نہیں کرتے قر آن میں اور اگر وہ غیر خداکے پاس سے ہو تاتوضر ور اس میں بہت اختلاف یاتے۔

إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٨)

بِ شَك ہم نے اتاراہے یہ قرآن اور بینک ہم خود اس کے نگہان ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیعَاقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیُتُکُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمُ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرُتُمُ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمُ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم ِ قِأَنَا مَعَكُم قِنَ الشَّاهِدِينَ - (٩)

اور یاد کرو جب اللہ نے بیغیبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت [نبوت] دول پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول [محمد رسول الله] کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے توتم [سب پیغمبر] ضرور ضرور اس [محمد] پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا، فرمایا کیوں تم [سب] نے اقرار کیا اور اس پر میر ابھاری ذمہ لیا؟ سب [پیغمبروں] نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا، فرمایا توایک دوسرے پر گواہ وہ جاؤاور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (١٠)
اورياد كروجب تمهار برب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنانائب بنانے والا ہوں
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوُقَ
بَعْضِ دَرَجَاتِ (١١)

اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی۔

تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ هِّنُهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتِ(١٢)

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیاان میں کسے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی[محمد سول الله]وہ ہے جسے سب پر در جول بلند کیا۔ وَعَلَّمَ آذَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّها (۱۳) اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام [اشیاء کے]نام سکھائے۔

### وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا (١٣)

اور اللّٰدنے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔

وَوَهَبُنَا لَهُ إِسُحَاقَ وَيَعُقُّوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَاتَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَاتَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَلِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَهَارُونَ وَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَهَارُونَ وَكَارِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ 0 وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلُنَا عَلَى الْعَالِحِينَ (10)

اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطاکیے ، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نوح کوراہ دکھائی اور اس کی اولا دمیں سے داؤد اور سلیمان اور ابوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو: اور زکر یا اور یجیٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوبَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (١٢)

اور اسی طرح ہم ابر اہیم کو د کھاتے ہیں ساری باد شاہی آسانوں اور زمین کی اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔

وَلَمَّا جَاءَمُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أُنظُرُ إِلَيُكَ عَ قَالَ لَن تَرَانِي (١٤) اور جب موسیٰ ہمارے وعدہ پر حاضر ہوااور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرض کی[موسیٰ نے]اے رب میرے! مجھے اپنا دیدار د کھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا: تو مجھے ہرگزنہ دیکھ سکے گا۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرُيمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ كَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم إِلَيْكُم الْمُصَدِّقًا لِهَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاقِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنُ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (١٨)

اور یاد کروجب عیسی بن مریم نے کہا اے بنی اسر ائیل میں تمہاری طرف اللّٰہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کر تا ہوا اور ان رسول کی بشارت سنا تاہواجو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کانام احمد ہے۔

قَدُ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (١٩)

بِ شَك تَههارے پاس الله كى طرف سے ايك نور [محدد سول الله] آيا اور روش كتاب:
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ (٢٠)
اور مُحد توا يك رسول ہيں ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔

مًّا كَانِ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ(٢١)

محد تمہارے مر دوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے۔

 تم فرماؤ[اے محدہ] اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کارسول ہوں کہ آسانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں جلائے اور مارے تو ایمان لاؤاللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر۔

سُبُحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْمَسْجِدِ الْمُتَامِدِرُ (٢٣)

یاکی ہے اسے جو اپنے بندے [محمددسول الله] کو، راتوں رات لے گیا [رجب البرجب کی ۲۷ ویں رات المسجد حرام [بیت الله] سے مسجد اقصلی [بیت البقدس، قبلهٔ اول] تک جس کے گرداگرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم نے اسے [زمین و آسمان میں] اپنی عظیم نشانیاں و کھائیں۔

بیشک وہ[الله اور اس کا رسول]سنتا دیکھتاہے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ 0 طَعَامُ الْأَثِيمِ 0 كَالْهُهُلِ يَغُلِي فِي الْبُطُونِ 0 كَعَلَي الْحُمِيمِ 0 خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجُحِيمِ 0 الْبُطُونِ 0 كُنُو إِلَى سَوَاءِ الْجُحِيمِ 0 الْمُثَّولُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجُحِيمِ 0 الْمُثَّولُونَ وَالْبَالَةُ الْعَزِيزُ الْمُثَورِيمُ 0 إِنَّ الْمُثَّقِينَ فِي الْمُثَّورِيمُ 0 إِنَّ الْمُثَّقِينَ فِي الْمُثَورِيمُ 0 إِنَّ الْمُثَّقِينَ فِي الْمُثَورِيمُ 0 إِنَّ الْمُثَورِيمُ وَلَى اللَّهُونِ وَيَنِ 0 الْمُثَورِيمِنِ 0 الْمُثَورِيمِنِ 0 اللَّهُونِ وَيَنِ 0 اللَّهُونَ وَالْمُثَرِقِ اللَّهُونَ وَعَيْونِ وَلَا الْمُونَةُ وَلَى وَوَقَاهُمُ وَعَيْونِ وَلَوْلَ وَوَلَى وَوَقَاهُمُ وَعَيْونِ وَلَى وَوَقَاهُمُ وَعَيْونِ وَلَى وَوَقَاهُمُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتِ اللَّهُ وَلَى وَوَقَاهُمُ وَعَلَيمُ اللَّهُ وَلَى وَوَقَاهُمُ وَعَلَى الْمُؤْتُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْتُ اللَّهُ وَقَاهُمُ وَعَلَى الْمُؤْتُ اللَّهُ وَلَى وَوَقَاهُمُ وَعَذَابَ الْجُحِيمِ 0 فَضُلًا مِّن لَّ بِلِكَ ثَلِكَ هُو الْفَوْنُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللَّهُ وَقَاهُمُ وَقَاهُمُ وَقَاهُمُ وَعَذَابَ الْجُحِيمِ 0 فَضُلًا مِّن لَّ بِلِكَ ثَلِكَ هُو الْفَوْنُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ وَقَاهُمُ وَقَاهُمُ وَقَاهُمُ وَقَاهُمُ وَقَاهُمُ وَقَاهُمُ وَالَا الْمُؤْتِ اللَّهُ وَلَى وَوَقَاهُمُ وَقَاهُمُ وَعَذَابَ الْجُحِيمِ 0 فَضُلًا مِّن لَّ بِلِكَ ثَلِكَ هُو الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللَّهُ وَلَى وَوَقَاهُمُ وَقَاهُمُ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْتِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ

بیشک تھوہڑ کا پیڑ، گنہگاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیڑوں میں جوش مارتاہے، جیسا کھولتا پانی جوش مارے، اسے کیڑو ٹھیک بھڑ کتی آگ کی طرف بزور کھیٹنے لے جاؤ، پھر اس کے سرکے اوپر کھولتے پانی کاعذاب ڈالو، چکھ، ہاں ہاں توہتی بڑاعزت والا کرم والا ہے، بیشک یہ ہے وہ جس میں تم شُبہ کرتے تھے، بیشک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں، باغوں اور چشموں میں، پہنیں گے کریب اور قنادیز آمنے سامنے، یو نہی ہے، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آئکھوں والیوں سے، اس میں ہر قشم کا میوہ ما تگیں گے امن وامان سے، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچالیا، تمہارے دب کے فضل سے، یہی بڑی کا میابی ہے۔

وَالنَّجُمِ إِذَا هَوَىٰ ٥ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ٥ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ٥ إِنَ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُوحَىٰ ٥ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ٥ دُو عَنِ الْهَوَىٰ ٥ إِنَ هُو إِلَّا وَحُيُّ يُوحَىٰ ٥ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ٥ دُو عَنِ الْهُوَىٰ ٥ أَمَّ وَنَا فَتَدَلَّى ٥ فَكَاتَ قَابَ مِرَّةٍ فَاسْتُوىٰ ٥ وَهُو بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ٥ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ٥ فَكَاتَ قَابَ وَقَلَ مَا كَذَب الْفُؤَادُ مَا قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنَىٰ ٥ فَأَوْحِىٰ إِلَىٰ عَبُدِهِ مَا أَوْحِىٰ ٥ مَا كَذَب الْفُؤَادُ مَا وَشَد رَآهُ نَزُلَةً أَخْرَىٰ ٥ عِند رَأَىٰ ٥ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أَخْرَىٰ ٥ عِند مَا عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ٥ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أَخْرَىٰ ٥ عِند مَا فَيْ مَا يَرَىٰ ٥ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أَخْرَىٰ ٥ عِند مَا فَيْ مَا يَرَىٰ ٥ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أَخْرَىٰ ٥ عِند مَا عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ٥ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أَخْرَىٰ ٥ عِند مَا عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ٥ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أَخْرَىٰ ٥ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ٥ إِذْ يَخْشَى السِّدُرَةِ الْمُنْتَهِىٰ ٥ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ٥ إِذْ يَخْشَى السِّدُرَةِ الْمُنْتَهِىٰ ٥ عَندَهَا جَنَّةُ الْمَأُوىٰ وَمَا طَعٰى ٥ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرىٰ وَمَا طَعٰى ٥ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرىٰ وَمَا طَعٰى ٥ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرىٰ وَمَا طَعٰى ٥ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرىٰ وَمَا طَعٰى ٥ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرىٰ وَمَا طَعٰى ٥ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرىٰ وَمَا طَعٰى ٥ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ وَالْمَالِيْ مَنْ الْمَالِونَهُ مَا عَنْ مَى مَا لَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَنْ الْمَالِقُولُ مَا طُعْنَ ٥ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ مَا عَلَىٰ مَا عَلَقَالَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مُا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَى

اس پیارے جیکتے تارے [محدد سول الله] کی قسم! جب یہ معراج سے اترے ، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے ، اور وہ کوئی بات [خاص کی واقعہ معراج] اپنی خواہش سے نہیں کرتے ، وہ تو نہیں مگر وحی [الله کی طیف سے] جو انہیں کی جاتی ہے ، انہیں [محدد رسول الله کو] سکھایا [جو کچہ نہیں جانتے تھے] سخت قوتوں والے طاقتور [رب

ذوالجلال] نے ، پھر اس جلوہ [خدا] نے [اپنی شان کے لائتی] قصد فرمایا ،اور وہ [محبد رسول الله] آسان بریں [بلکه کائنات کے] کے سب سے بلند کنارہ پر تھا، پھر وہ جلوہ الا مکبوب مکاں پر این بری ہوا پھر خوب اتر آیا ، تو اس جلوب [رب ذوالجلال] اور اس محبوب محسد رسول الله] میں دوہا تھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم [اور اب کلبه طیبه کے دونوں حصے پورا کلبه لا الله الا الله محبد رسول الله قائم کردہ تھے]، اب وحی فرمائی اپنے بندے [محبد رسول الله کو جو وحی فرمائی [کائنات کی تبام کنجیاں عطافی ما دیں] ، ول نے بندے [محبد رسول الله کو] جموث نہ کہا جو و کی فرمائی [کائنات کی تبام کنجیاں عطافی ما دیں] ، ول نے اس کے دونوں الله کو] جموث نہ کہا جو و کی اور انہوں نے [محبد رسول الله نے] تو وہ جلوہ [رب انہوں نے [محبد رسول الله نے] تو وہ جلوہ اور انہوں نے [محبد رسول الله نے] تو وہ جلوہ اسرہ الماوئ ہے [جس کی اس جنت الماوئ ہے [جس کی آپ ، اس کے پاس جنت الماوئ ہے [جس کی آپ نے سیری] ، جب سدرہ پر [جلوۂ خدا] چھارہا تھا جو چھارہا تھا، آئھ نہ کسی طرف پھری نہ صد سے بڑھی ، بیشک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں و کیکھیں: [جس کاکلمه پڑھانے دنیا میں تشہیف لائے اس کلیے والے لا الله الا الله کاحقیتی جلوہ دیکھا اور پھر شھادت بھی دی الشعدان لا الله الا الله الا الله کاحقیتی جلوہ دیکھا اور پھر شھادت بھی دی الشعدان لا الله الا الله الله

وَ كُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ اَثَبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُوَّادَكَ (٢٦)

اورسب کھ ہم تہمیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھیر ائیں۔

سُبُحَات رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ٥ وَسَلَامٌ عَلَى

الْمُرْسَلِينَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢٤)

پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے ، [جو واقعہ معراج میں شک کرتے ہیں] اور سلام ہے پیغمبروں پر ، اور سب خوبیاں اللہ کو سارے جہاں کا رب ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ غَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا۔

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود سمجیج ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر، اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام سمجیجو۔

اللهم صلّ على سيدنا محمد النّبي الاصيل السّيد النبيل النّدى جآء بالوحى والتّنزيل واوضح بيان التّاويل وجآءة الامين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتّفضيل واسلى به الملك الجليل في اللّيل البهيم الطّويل فكشف له عن اعلى الملكوت واراه سنآء الجبروت ونظرالي قدرة الحّي الدّائم الباق الذي لايموت ٥ صل الله عليه وآله وسلّم صلوة مقرو نة بالجمال والحسن والكمال والخير والافضال - (دلائللاخيرات)

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمہ پرجو نبی اصیل ہیں، سر دار بزرگ ہیں، جولے آغ محمہ پرجو نبی اصیل ہیں، سر دار بزرگ ہیں، جولے آئے وحی کو اور قرآن کو اور واضح کر دیا تاویل کے بیان کو اور آئے جن کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام کر امت اور فضیلت کا مژدہ لے کر اور سیر کر ائی جن کو بزرگ بادشاہ نے تاریک اور طویل رات میں، پس اٹھادئے آپ کے لیے عالم غیب کے بادشاہ نے تاریک اور دکھایا آپ کو عالم جبروت کی بلندیوں کو اور دیکھا آپ نے ہمیشہ باقی رہنے والے خداکی قدرت جسے موت نہیں آتی ہ درود بھیج زندہ رہنے والے ہمیشہ باقی رہنے والے خداکی قدرت جسے موت نہیں آتی ہ درود بھیج ایر ایسا درود جو ملا ہو تا ہو جمالِ حسن اور کمالِ بھلائی اور بزرگیوں کے ساتھ۔ (دلائل الخیرات شریف، سبق سوموار)

#### حواله جات:

#### بابدوم:

## سفنسرِ معسراج درود کی لڑیوں مسیں

الله تعالى نے سورة احزاب میں مسلمانوں كو حكم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ المَنْوُ اصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْهَا - (الاحزاب، 56)

اے ایمان والوں! ان پر درود اور خوب سلام تجھیجو۔

یہاں تفصیل میں جائے بغیر اس آیت کریمہ کے حکم ربانی کے تخت صرف2 پہلوپر گفتگو کرنا جاہوں گا۔

(۱)۔ درود وسلام پڑھنے یا بھیجنے کے حکم میں کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے مثلاً کونسا درود پڑھو کتنا درود پڑھو، کس طرح درود پڑھو، کن او قات پر درود پڑھو، درود میں کیا کیاالفاظ استعمال کرو۔

(۲)۔ کیا مسلمان صرف درود ابراہیمی پڑھنے کا پابند ہے یااور دوسرے درود بھی پڑھ سکتاہے۔

حقیقناً درود پڑھنے یا جھیجنے کا تھم اللہ نے دیا ہے جب کہ درود پڑھنے کے الفاظ اللہ کے رسول اللہ صلّیٰ اللہ علی میں چنانچہ رسول اللہ صلّیٰ اللہ علی میں جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم نماز میں سلام تو آپ پر جھیجتے ہیں مگر درود کس طرح پڑھیں اس وقت رسول اللہ صَالَ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَا اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ الل

پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ بیہ درود اس طرح پڑھو کہ پہلے میرے اوپر درود سجیجو پھر میری آل پر درود سجیجو جس طرح درود بھیجا گیا حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، چنانچہ دو درود ابراہیمی پڑھنے کے الفاظ بول ارشاد فرمائے:

اللهُ هَر صَلِّ عَلَى مُحَهَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَهَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ اللهُ هَر صَلِّ عَلَى الْمُحَهَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللُّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍكَمَا بَارَكُتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

نبی کریم مُتَّالِیَّا نِیْم نے صحابہ کرام کو درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ متعدد دوسرے درود پڑھنے کے صیغے اور الفاظ بتائے یہاں ان میں سے صرف ایک درود پیش کررہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہوجائے کہ مسلمان کو صرف درود ابراہیمی پڑھ کا حکم نہیں ملا بلکہ وہ اور درود بھی پڑھ سکتا ہے لہذا ملاحظہ کیجئے دوسر ادرود بزبان صاحب درود:

"اللقم اجعل صلوتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الاولوب والآخروب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما

صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انك حمید محید اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انك حمید محید."

(سنن ابن ماجه مترجم مولانااختر شاه جہاں پوری، جلد اوّل، ص 271، مطبوعہ لاہور)

قارئین کرام اس روایت میں درود ابراہیمی سے قبل احسن الصلوة آپ نے ملاحظہ کی کہ صحابہ کرام اچھے سے اچھے درود تجھینے کی فکر میں رہتے تھے،اس کے علاوہ بھی متعد داحادیث مبار کہ میں مختلف صیغوں کے ساتھ مختلف درود ملتے ہیں جو اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ صحابہ کرام درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف درود نثریف پڑھا کرتے تھے۔ قرآنی تھم یہ ہے کہ اے ایمان والو اس نبی پر درود تبھیجو اور خوب سلام۔ اس کیے مسلمان کو جاسیے کہ نماز کے علاوہ جب درود پڑھے تو ایبادرود بڑھے جس میں سلام کاصیغہ بھی ہو۔ نبی کریم صَلَّی عَلَیْرُم کے بتائے ہوئے درود کے صیغوں سے ایک اصول بالکل واضح ہور ہاہے کہ اللہ کے اس حکم کی تغمیل اللہ ہی کے ذریعہ درود بھجوا کر کی جاتی ہے چنانچہ ہمارا جواب ہوتا ہے: "اللهم صلى على محمد" ۔۔۔ ليني اے الله تو محمد ير درود جھیجے۔ اس کامطلب بہ ہوا کہ مسلمان درود پڑھتانہیں بلکہ اللّٰدرب العزت سے بھجوا تا ہے کہ درود پاصلوت کا عمل کسی انسان کے بس کی

بات نہیں یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ نبی پر صلوت بھیجتا ہے البتہ جب بندہ حکم کی تعمیل کر تاہے تو وہ اس کی طرف سے بھی صلات بھیجتا ہے۔ البتہ سلام بھیجتے وقت بندہ اپنے رسول سے ہی مخاطب ہو تاہے اور ان کو سامنے تصور کرتے ہوئے ان کو سلام کر تاہے جس کا آپ منگانی بھی دیتے ہیں جب کہ ایک درود سیجنے پر اللہ تعالی بندے کو 10 نیکیوں سے نواز تاہے۔

نبی کریم مُلَّالِقَیْرُمْ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اور آیت کریمہ میں کسی بھی قسم کی پابندی نہ ہونے کے باعث اہل محبت نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ درود پاک جھیجے وقت وہ نام محمد مُلَّالِقَیْرُمْ کے ساتھ آپ کے اوصاف حمیدہ ضرور بیان کرتے ہیں مثلاً:

اللهم صل على سيدنا ومولنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ----

اے اللہ درود بھیج ہمارے سر دار ہمارے آ قامحد پر جو تاج والے ، معراج والے ، براق والے اور علم والے ہیں۔۔۔۔

چنانچہ ایک دو نہیں لا کھوں اقسام کے درود تاریخ میں رقم کئے گئے جو اہلِ محبت کی زبانوں پر جاری رہتے ہیں البتہ ہر مسلمان نماز میں صرف درود ابراہیمی ہی بھیجتا ہے مگر نماز میں درود سے قبل وہ سلام ضرور بھیجتا ہے: السلام علیك ایہا النبی ورحمة الله وبركاتهٔ یا كتُهُ۔

اللہ کے اس تھم درود وسلام کے بیش نظر ہر زمانے کے اہل اللہ نے اینے اپنے رنگ میں درود بھیجے بلکہ درود کی نئی نئی لڑیاں بنائیں کسی کی درود کی لڑیاں چھوٹی ہیں کسی نے بہت زیادہ بنائیں یہاں تک کہ پیچھلی صدی بهجرى ميں ايك عالم رباني اور عاشق رسول مَلَا عَلَيْمٌ حضرت خواجه محمد عبدالرحمٰن قادری حجوہر وی (التوفیٰ 1342ھ) نے جب اس آیت درود وسلام کو بغور سمجھاتو آپ نے نبی کریم صلَّاللّٰیِّمْ کی زندگی کے 30 پہلووں یر اپنی جانب سے سوائے درود کے کچھ نہ لکھا بلکہ ان 30 پہلوؤں پر آیت قر آنی، احادیث نبوی، آثار صحابہ و تابعین سے حضور صَّالِقَیْرٌ کے اوصاف تکالے اور ان کو درود کی لڑیوں میں پروتے چلے گئے یہاں تک کہ 10 ہزار سے زیادہ درود لکھ ڈالے اور ان کو 30 عنوانات کے تحت تقسیم کر کے ایک خوبصورت کتاب بعنوان ''مجموعہ صلوات الرسول'' ترتیب دے دی جو 3000 صفحات ير مشتمل ہے۔ ان 30 عنوانات ميں سے دسوال عنوان "الجزءا العاشرفي اسرائه ومعراجه" كے نام سے ہے اور جلد اول كے ص859 تا940 يرمشمل ہے۔

راقم نے مناسب سمجھا کہ جب مقدمہ الکتاب میں آخری آیت چونکہ درود وسلام کی ہے تو کیوں نہ پہلے سفر معراج کو درود کی لڑیوں میں پیش کیاجائے اس لیے پیرخواجہ عبدالرحمٰن حنفی قادری چھوہروی قدس سرہ العزیز جو اُمِّی علماء ومشائخ میں شار کئے جاتے ہیں ان کی تصنیف سے

سفر معراج کے سلسلے میں پچھ درودوں کی لڑیاں سفر معراج کے سلسلے میں پیش کی جارہی ہیں۔ آپ جب اس کے متن کو پڑھیں گے تو یوں محسوس ہو گا کہ آپ عربی زبان میں حضور صَّالِیْنِمْ کوان کے سفر معراج پر خراج عقیدت پیش کررہے ہیں۔ یہاں 10 ویں باب کے درود مکمل پیش نہیں کیے جارہے ہیں بلکہ اس کا کچھ حصتہ قارئین حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں، اگر کوئی مکمل درود کا گلدستہ بعنوان معراج پڑھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت کی کتاب کا ضرور مطالعہ کرے بلکہ ہو سکے تو تیسوں عنوانات کا وہ درود کی شکل میں مطالعہ کرے۔ تحدیث نعمت پر ایک بات قلمبند کرنا جاہوں گا کہ جب احقرنے اپنی شریکِ سفر (اہلیہ) کونڑ جہاں بنت شیخ محمد شفیق الله مرحوم (المتوفیٰ1982ء) سے اس کتاب کا ذکر کیا اور ان تینوں جلدوں کو د کھایا کہ حضرت خواجہ عبدالرحمٰن علیہ الرحمۃ نے اس کتاب میں 10,000 سے زیادہ درود لکھے ہیں تو انھوں نے کہا کہ آپ یہ مجھے دیں میں ان تنیوں جلدوں کے درود کو ایک د فعہ ضرور پڑھوں گی اور ماشاءاللہ انھوں نے ایک مہینے میں ان تمام درود کو پڑھ لیااللہ تعالیٰ ان کے پڑھے کو قبول فرمائے آمین!

اب ملاحظه نیجیے د سویں باب "اسریٰ ومعراج" کا پچھ حصہ اور پھر اس کاار دوتر جمہ:

### 

از: حضرت خواجه محمد عبد الرحمٰن قادری جھوہروی مترجم: حضرت مولانااشرف سیالوی

باب العاشرفي اسرائه ومعراجه

اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللَّهُ مَّ صَلَّةٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ مَّ مَا اللَّذِى السَّرِى بِهِ وَهُو ابنَ إحدى وَحَمِسِينَ سَنَةً وَّ تِسعَة اَشَهُرٍ عددًا ٥ اللَّذِى السِّرى بِهِ وَهُو ابنَ إحدى وَحَمِسِينَ سَنَةً وَ تِسعَة اَشَهُرٍ عددًا ٥ اللَّذِى السِّرى بِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلَّالُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الل

اللَّهُمَّ صل وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى ال سَيدِنا محمدِنِ اللَّهُمَّ صلى وسلم على سيدنا محمدِنِ النَّهُمَّ صلى بالأنبِيَاءِ فِي الْبَيْتِ الْمُقَدَّس ويَجُلِسُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ عَلَى الْفَعِ الْمِنْبَرُ وَالْمَجُلِسِ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے نماز پڑھائی انبیاء علیہم السّلام کو بیت المقدس میں اور تشریف فرماہوں گے قیامت کے دن بلند ترمقام اور مجلس میں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نَ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی رکاب تھامی اسر افیل نے اور پناہ بکڑی میکائیل نے ان کی بارگاہ میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلَّا اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب مائل ہوا صخر ہُ بیت المقدس کا ساتھ ان کے شب اسراء تو مضبوط کیا اسے جبر ئیل نے دوسری جانب سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى الصَّخْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مُبَادِراً غَاصَتْ رِجُلُهُ وَيُهَا وَلَمْ يَزَلِ الْأَثْرُ إِلَى الْأَنِ ظَاهِرًا ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیر نامحمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس نے جب اپنا قدم مبارک رکھا صخرہ مذکور پر جلدی کے ساتھ تو آپ کا قدم مبارک اس میں دھنس گیا اور وہ نشان قدم اب تک اس میں ظاہر ومحسوس ہوتا ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَسَأَلَهُ وَمَا ضَحِكَ لِاَ حَدٍ قُطُّ قَبُلَهُ ٥ الَّذِىٰ ضَحِكَ لِاَ حَدٍ قُطُّ قَبُلَهُ ٥ اللهِ وَسَأَلَهُ وَمَا ضَحِكَ لِاَ حَدٍ قُطُّ قَبُلَهُ ٥ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَسَأَلَهُ وَمَا ضَحِكَ لِاَ حَدٍ قُطُّ قَبُلَهُ ٥ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَسَأَلَهُ وَمَا ضَحِكَ لِاَ حَدٍ قُطُّ قَبُلَهُ ٥ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَسَأَلَهُ وَمَا ضَحِكَ لِاَ حَدٍ قُطُّ قَبُلَهُ ٥ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَسَأَلُهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَدِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب (کی تشریف آوری پر) مسکرائے اسرافیل اور ان سے خیریت دریافت کی حالا نکہ نہیں مسکرائے تھے کسی کے لیے آپ سے پہلے۔

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب سوار ہوئے براق پر جبکہ اس پر زین رکھی ہوئی تھی اور لگام دی ہوئی تھی اور عبور فرمایا آپ نے ساتوں آسانوں کو اختصاص واکرام کے ساتھ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللّٰهُمَّ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَكَارَ صَرِيْرُ نَعُلَيُهِ اللّٰهَ اللّٰهَ السَّمَاءِ بِنَعُلَيْنِ مِنُ ثُورٍ يَّلْمَعُ وَكَارَ صَرِيْرُ نَعُلَيْهِ اللّٰهَا فَيْنِ يُسْمَعُ ٥ اللّٰهُ عَنْ الْخَافِقَيْنِ يُسْمَعُ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر جو محبوب آسان پر چڑھے نور کا جو تا پہنے جو چبکتا تھا اور ان کے جوڑے کی آواز مشرق ومغرب میں سُنی جاتی تھی۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مَحَمَّدِ وَ اللَّهُمَّ صَلَّا اللَّهُمَّ الْكَانِيَاءِ اَحَدُهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الل

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیّد نامجد پر اور آپ کی آل پر جن کو معراج کرائی گئی روح اور جسم سمیت اور جنہوں نے دیکھاوہ کچھ جو کسی نبی نے نہیں دیکھاتھا۔

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مَحَهَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَهَّدِ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَهَّدِ وَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مُفَطَّلاً وَ خُصَّ بِالْقُرُبِ فِي اللّٰذِي دَنَا فَتَدَلّٰى وَانْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مُفَطَّلاً وَ خُصَّ بِالْقُرُبِ فِي اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ الْكُبُرى ٥ الْلاسْرَآءِ وَرَاى مِنَ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرى ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیرنا محمہ پر اور آپ کی آل پر جو محبوب قریب ہوئے پس بہت قریب ہوئے اور نازل کی گئی ان پر تفصیلی کتاب اور مخصوص کھہر ائے گئے شب اسراء قرب خاص کے ساتھ اور دیکھا آپ نے رب کی بڑی آیات کو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اللهُمَّ وَسُلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ اللهُمَّا وَالدُّنَيَا الَّذِي عُرِجَ بِهِ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا عَلَى الْبُرَاقِ، وَعُرِجَ بِهِ عَلَىٰ اَجْنِحَةِ الْمَلائِكَةِ إِلَى السَّبُعِ الطِّبَاقِ٥ عَلَىٰ الْبُرَاقِ، وَعُرِجَ بِهِ عَلَىٰ اَجْنِحَةِ الْمَلائِكَةِ إِلَى السَّبُعِ الطِّبَاقِ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو معراج کرایا گیا ملّہ مکر مہسے بیت المقدس تک اور پہلے آسان تک براق پر اور معراج کرایا گیا نہیں ساتوں آسانوں تک ملائکہ کے پروں پر۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكَافِ الْكَافِ الْكَلْفِ الْمَلِثِ الْكَلْقِ قُلْ اللَّهُ الْمَلْفِ الْمَلْفِ الْمَلْفِ الْمَلْفِ الْمُلْفِ الْمُلْفِ الْمَلْفِ الْمَلْفِ الْمَلْفِ الْمَلْفِ الْمُلْفِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّه

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو لئے اڑیں شفقتوں کی تیزر فتار سواریاں ملک خلاق کی بار گاہ تک۔

الله هر صلام الله على سيّدنا مُحهد و على السيّدنا مُحهد و الله على الله عل

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اللَّهُمَّ مَلِ عَلَىٰ عَرْشِ الْعَظِيُمِ • النَّذِي عُرِجَ بِهِ عَلَىٰ جَنَاجِ الرَّفُرَفِ الْكَرِيْمِ إلىٰ عَرْشِ الْعَظِيْمِ • النَّفُولُيْمِ • النَّفُولُ • النَّمُ • النَّفُولُ • النَّهُ • النَّفُولُ • النَّمُ • النَّهُ • النَّ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامجمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں معراج کرایا گیابزرگ ر فرف کے پروں پر عرش عظیم تک۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّ سَيِّدنَا مُحَمَّدِ اللّٰهُمَّ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ الللّٰ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو معراج کرایا گیا عالی شان تائید و تقویت کے پروں پر "قاب قوسین اوادنی" کے قرب تک۔

اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَاللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ وَالْمَالِ الَّذِي نَوْدِى سَبُعَ مِائَةِ الْفِ مَرَّةِ الْدُنِ حَبِيْنِي مُحَمَّدُ لِكُمَالِ الْمَبَرَّةِ وَالْمَسَرَّهُ ٥ الْمَبَرَّةِ وَالْمَسَرَّهُ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو نداء دی گئی ساتھ لا کھ مرتبہ "قریب ہوائے میرے حبیب محمد" واسطے کمال احسان اور مسرت کے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللّٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اللّٰهُمَّ صَلِّ اللّٰهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَا عَلَّا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس آ قاکے لیے ملا نکہ اسراء کے وقت سواری بننے میں از د حام کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمّ الّذِى جُحِلَتْ لَهُ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ شَمْعَتَيْنِ وَجِبْرَ آئِيُلُ حَامِلُهُمَا بَيْنَ يَدَيُهِ٥ اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے بنایا گیا سُورج اور چاند کو دوشمعیں اور جبر ائیل علیہ السّلام انہیں اُٹھانے والے تھے ان کے آگے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَى اللهُمَّ صَلِّ مَيّدنَا مُحَمَّدِ وَ الَّذِى رَقَى السَّمَاءَ وَأُنْزِلَ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبِ وَرَاى أُمَّا تَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَوْقِفٍ قَتَعَجَّبُ٥

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جو آ قا آسان پر چڑھے اور ان کو اُتارا گیامنزل مقرب میں اور دیکھا آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی طرف ہر موقف میں اور تعجب کرتے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُمَّ صَلِّ الْمُحَمَّدِ وَ اللهُمَّ صَلِّ الْمُحَمُّدِ وَ اللَّوْرِ وَرُفِعَ لَهُ بَيْتُ الْمَحُمُورِ ٥ النَّوْرِ وَرُفِعَ لَهُ بَيْتُ الْمَحُمُورِ ٥ النَّوْرِ وَرُفِعَ لَهُ بَيْتُ الْمَحُمُورِ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامجہ پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو آراستہ کیا گیانور میں اور سامنے کیا گیاان کے بیت المعمور۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اللّٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اللّٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰكِرَامَةِ وَالنَّالُفِي ٥ اللّٰذِي الْقِيْمَ مَقَامَ الْحِرِّ وَالْوَقَاء وَ وَقَفَ مَوْقِفَ الْكَرَامَةِ وَالنَّالُفِي ٥ اللّٰذِي اللّٰهُ صَلَّوة وسلام نازل فرماسيدنا محمد پر اور آپ كی آل پر جن كو قائم كيا گيا عزت اور وفاكے مقام پر اور جو تھر سے كرامت اور قرب كی منزل میں۔

اَللَّهُ قَرَصِلِ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللَّهُ قَلَىٰ اللَّهُ الْمُنْتَعِلَى وَاعْتَلَى وَسَمِعَ خِطَابِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ ٥ النَّذِي جَاوَزَسِدُرَةَ الْمُنْتَظِى وَاعْتَلَى وَسَمِعَ خِطَابِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ ٥ النَّذِي جَاوَزَسِدُرَةَ الْمُنْتَظِى وَاعْتَلَى وَسَمِعَ خِطَابِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ ٥ اللَّذِي عَلَىٰ ١٠ اللَّهُ عَلَىٰ ٥ اللَّهُ عَلَىٰ ١ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ١ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ١ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ آگ گزرگئے سدرۃ المنتہٰی سے اور بلند ہو گئے اور سنا خطاب اللہ بلند شان کا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سوار ہوئے بلند مرتبت رفرف پر مولی تعالیٰ کے قرب کے طلب میں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى التَّمَامِ، غِلْظُ كُلِّ حِجَابٍ مِّنْهَا اللّٰذِي جَاوَزَ سَبُحِيْنَ حِجَابًا عَلَى التَّمَامِ، غِلْظُ كُلِّ حِجَابٍ مِّنْهَا مَسِيْرَةُ خَمُسِمِائَةِ عَامِرٍ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پرجو عبور فرماگئے سر (70) حجابات کو مکمل طور پر کہ جن میں سے ہر حجاب کی موٹائی پانچ سوسال کی مسافت ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب آگے گزرے ساری کائنات سے اور عبور کیا تمام حجابات اور سر او قات کو۔ اَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَى اللهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْخَيْبِ بِضَنِيُنِ ٥ اللهُ عَلَى الْخَيْبِ بِضَنِيُنٍ ٥ اللهُ عَلَى الْخَيْبِ بِضَنِيُنٍ ٥ اللهُ عَلَى الْخَيْبِ بِضَنِيُنٍ ٥ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسید نامجہ پر اور آپ کی آل پرجو فائز ہوئے قاب قوسین کے قرب پر اور وہ نہیں ہیں غیب (کی خبر وں) پر بخیل۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اللَّهُ قَلَامِ ٥ الَّذِىٰ ظَهَرَ بِمُسْتَوى يَّسُمَعُ فِيُوصِرِ يُرَ الْاَ قُلَامِ ٥ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ الْمَا قُلَامِ ٥ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ ال

اے اللہ صلاۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بلند ہوئے اس مقام تک کہ سنتے تھے اس میں (کاتبان قدرت) کی قلموں کی آواز۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَ الْسِیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِی الله عَمُودَ الْکِتَابِ اخْتُلِسَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِهٖ وَعُبِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ ٥ رَاى عُمُودَ الْکِتَابِ اخْتُلِسَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِهٖ وَعُبِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے مشاہدہ فرمایا کہ کتاب اللہ کے عمود (نور) کو کہ نکالا گیاہے ان کے تکیہ کے بنچے سے اور قصد کیا گیاہے اس کے شام کی طرف لے جانے کا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ مَكَمَّدِ وَعَلَىٰ اللّٰهُ لَهُ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ وَطَفِقَ يُخْبِرُ اَصْحَابَهٔ بِايَاتِهٖ وَهُوَ الَّذِي جَلَّى اللّٰهُ لَهُ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ وَطَفِقَ يُخْبِرُ اَصْحَابَهٔ بِايَاتِهٖ وَهُوَ جَالِسٌ مَّعَهُمُ فَإِنَى الْمَجُلِسِ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر ظاہر فرمایا اللہ نے بیت المقدس اور آپ خبریں دینے لگے اپنے ساتھیوں کو اس کی علامات کی حالا نکہ آپ بیٹے ہوئے تھے ان کے ساتھ مجلس میں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ اللهُمَّ صَلِّدَنَا مُحَمَّدِ وَ الَّذِي قَرَّبَهُ اللّٰهُ مِنَ الْقُدُسِ إلىٰ مَقَامِ الْعُلَىٰ وَجَمِيْنُ مَلَئِكَةِ السَّمَاءِ تَتَبَاشَرُ بَقُدُوْمِهِ وَرُؤُيَاهُ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمہ پر اور آپ کی آل پر کہ قریب کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے قدس سے مقام علیٰ (عرش) تک اور تمام فرشتے آسانوں کے خوشیاں منارہے تھے ان کی تشریف آوری پر اور ان کے دیدارسے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُ الْمُحَمَّدِ فَ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُحَمَّدِ فَ الْمَلَا الْمُحَمَّدِ فَ الْمَلَا الْمُحَمِّدِ فَ الْمُحَمَّدِ فَ الْمُحَمِّدِ فَ الْمُحَمِّدِ فَ الْمُحَمِّدِ فَ الْمُحَمَّدِ فَ الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمِّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمِّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمِّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمِّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَا الْمُحَمَّدِ فَا الْمُحَمَّدِ فَى الْمُحَمَّدِ فَا الْمُحَمَّدِ فَا الْمُحَمَّدِ فَا الْمُحَمَّدِ فَا الْمُحَمَّدِ فَا الْمُحَمِّدِ فَا الْمُحَمِّدِ فَا الْمُحَمِّدِ فَا الْمُحَمِّدِ فَا الْمُحَمَّدِ فَا الْمُحَمَّدِ فَا الْمُحَمِّدِ فَا الْمُحَمِّدِ فَا الْمُحَمِّدِ فَا الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْمِدِ فَالْمُعْمِدِ فَالْمُعْمِدِ فَا الْمُعْمِدِ فَالْمُعَالَّذِي الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِ

اے اللہ صلاۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حصنا کے بین ملاء اعلیٰ میں۔ حصنا کے بین ملاء اعلیٰ میں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللّٰهُ اللهُ لَهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ لَهُ صُورَتِهِ الْبَشَرِيَّةِ خَلَقَ اللّٰهُ لَهُ صُورَةً عَلَىٰ صُورَةً إِنِ اللّٰهُ لَهُ صُورَةً عَلَىٰ صُورَةً اِنِ بَكْرٍ ثُونِسُهُ فِي اَمَا كِنَ الرُّ وَحَانِيَّةِ ٥ صُورَةً عَلَىٰ صُورَةً اَنِ بَكْرٍ ثُونِسُهُ فِي اَمَا كِنَ الرُّ وَحَانِيَّةٍ ٥ صُورَةً عَلَىٰ صُورَةً اَنِ بَكْرٍ ثُونِسُهُ فِي اَمَا كِنَ الرُّ وَحَانِيَّةٍ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمہ پر اور آپ کی آل پر کہ محبوب کو آسان کی طرف معراج کر ائی گئی ان کی صورت بشریہ میں تو پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک صورت حضرت ابو بکر شالٹی کی صورت پرجو آپ کی مونس تھی روحانی مقامات میں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْوَصُلِ وَلَذَّةً اللَّهُ عَالَمِ السَّمُوٰتِ وَذَاقَ حَلَاوَةَ الْوَصُلِ وَلَذَّةً اللَّهُ عَالَمِ السَّمُوٰتِ وَذَاقَ حَلَاوَةَ الْوَصُلِ وَلَذَّةً اللَّهُ عَالَمِ السَّمُوٰتِ وَذَاقَ حَلَاوَةَ الْوَصُلِ وَلَذَّةً اللَّهُ عَالَمِ اللَّهُ عَالَمِ السَّمُوٰتِ وَذَاقًا حَلَاوَةً الْوَصُلِ وَلَذَّةً اللَّهُ عَالَمِ السَّمُوٰتِ وَذَاقًا حَلَاوَةً الْوَصُلِ وَلَذَّةً اللَّهُ عَالَمِ اللَّهُ عَالَمِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج (نورانی سیڑ ھی) کے ذریعے چڑھے آسانوں کے جہاں میں اور حاصل کی حلاوت وصل کی اور لذّت اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی کی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللّٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَاللّٰهُمَّ صَلّ اللهُمَّ وَالْفُرُضَتُ الَّذِي عَلَّمَ الْمَائِكَةُ ادَابَ الْعَبُودِيَّةِ فِي حَضْرَةِ الرُّ بُوبِيَّةِ وَافْتُرِضَتُ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَوْقَ سَبْعِ سَلُوتٍ ٥ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَوْقَ سَبْعِ سَلُوتٍ ٥ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَوْقَ سَبْعِ سَلُوتٍ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محد پر اور آپ کی آل پر کہ جس مخدوم کائنات نے سکھلائے ملائکہ کو عبودیت کے آداب بارگاہِ ربوبیت میں اور فرض کی گئیں ان پریانچ نمازیں سات آسانوں سے اُوپر۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ اللهُمَّ صَلِّ الْمُحَمَّدِ وَاللّٰهُمَّ اللهُمَّ عَلَىٰ اللّٰهُمَّ عَلَىٰ اللّٰهُمَّ عَلَىٰ اللّٰهُمَّ عَلَىٰ اللّٰهُمَّ عَدُهُ يَدَ المُرَاةِ قَطُّلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیّد نامجمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس معدن حیاء نے شرم محسوس کی اپنے رب سے کہ (پانچ نمازوں کی تخفیف میں) اس سے رجوع کریں اور نہ مس کیاان کے ہاتھ نے کسی عورت کاہاتھ بیعت کے لیے کبھی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ اللهُمَّ صَلِّ اللّٰهُ اللّٰهُ الْكَانِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو سکھلائی اللہ تعالیٰ نے آذان بمع اپنی ہیئت وصورت کے اپنی بار گاہ الوہیت میں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اللَّهُ مَا لَكُمَالِ وَعَايَنَ اَنُوارَ الْجَلَالِ ٥ الْجَلَالُ وَعَالِمُ الللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے جع کیا ہر قابل کسب کمال اینے اندر اور مشاہدہ فرمائے انوارِ جلال۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ اللَّ سَيِّدنَا مُحَمَّدِ وَ الَّذِى مَلَّكُهُ اللّٰهُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَكُوانِ وَصَلَّى إِمَاماً فِي حَضْرَةِ الْمَلِكِ الديَّانِ •

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو مالک بنادیا اللہ تعالیٰ نے کا مُنات کے خزائن کی چابیوں کا اور جنہوں نے نماز پڑھی بطور امام ہونے کے اور شہنشاہ جزاء دینے والے کی بارگاہ میں۔

اَللّٰهُ قَرَ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللّٰهُ قَلَىٰ اللّٰهُ مَكَمَّدِ وَ اللّٰهُ لَهُ مِنَ التُّحَفِ مَا لَا يَنَا اللّٰهُ لَهُ مِنَ التُّحَفِ مَا لَا يَنَا لَهُ اَحَدُ وَلَا نَالُهُ لَهُ مَنَ التُّحَفِ مَا لَا يَنَا لَهُ اَحَدُ وَلَا نَالُهُ لَهُ مَنَ التَّحَفِ مَا لَا يَنَا لَهُ اَحَدُ وَلَا نَالُ ٥ لَهُ اَحَدُ وَلَا نَالُ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے کھیلائے اللہ تعالیٰ نے پر دے جلال کے اور پہونچائے انہیں ایسے تحائف کہ جنہیں کوئی نہیائے گااور نہ ہی کسی نے یائے ہیں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللَّهُمُّ وَ صَلِّ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیرنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ (محبت مولی میں) سرگر دارہے فناء (فی اللہ) اور بقاء (باللہ) اور غیبت (ذات بحت) اور حضور (وستہودذات) کی وادیوں میں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللهُمَّ صَلِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَعَلَيْةِ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَعِيَّةِ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْسَ فِي عِادِ الْمُحَدِيَّةِ وِاسْرَادِ الْمُلُوهِيَّةِ وَ اللهُ عَمْسَ فِي عِادِ الْمُحَدِيَّةِ وَاسْرَادِ الْمُلُوهِيَّةِ وَ اللهُ عَمْسَ فِي عِادِ الْمُحَدِيَّةِ وَاسْرَادِ الْمُكُومِيَّةِ وَ اللهُ عَمْسَ فِي عِادِ الْمُحَمِّدِ وَالْمُحَدِيَّةِ وَاسْرَادِ الْمُحَمِّدِ وَالْمُحَدِيِّةِ وَاسْرَادِ الْمُحَمِّدِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْسَ فِي عِادِ الْمُحَمِّدِ وَالْمُحَدِيَّةِ وَاسْرَادِ الْمُحَمِّدِ وَاللهُ اللهُ عَمْسَ فِي عِادِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْسَ فِي عِمَادِ الْمُعَلِيِّةِ فَاللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَالَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّالِمُ عَلَىٰ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ غوطہ زن ہوئے انوارِ احدیث کے سمندروں میں اسر ار الوہیت کے ساتھ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اللهُمَّ الشَّوَاغِلَ عَلَىٰ الَّذِي رَكِبَ مَرُكَبِ الْمُسَابِقَاتِ إِلَى الْحَيْرَاتِ وَقَطَعَ الشَّوَاغِلَ عَلَىٰ اللّٰمَاءِ الدَّرَجَاتِ ٥ اللهُ اللهُ مَاءِ الدَّرَجَاتِ ٥ اللهُ مَاءِ الدَّرَجَاتِ ٥ اللهُ مَاءِ الدَّرَجَاتِ ٥ اللهُ مَاءِ الدَّرَجَاتِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب سوار ہوئے خیر ات کی طرف مسابقتوں کی سواری پر اور قطع فرمایا مشغول و مصروف رکھنے والے اسباب کوعالی در جات ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي الَّذِي اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ اللهُمَّانِ وَرُفِعَ مَقَامُهُ فِي اَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ ٥ رَكِبَ مَرُكَبَ الْأَمَانِ وَالتَّامِيْنِ وَرُفِعَ مَقَامُهُ فِيُ اَعْلَىٰ عِلِّيِّيْنَ ٥ رَكِبَ مَرْكَبَ الْأَمَانِ وَالتَّامِيْنِ وَرُفِعَ مَقَامُهُ فِي اَعْلَىٰ عِلِيِّيْنَ ٥

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ سوار ہوئے امن پانے اور امن دینے کے مرکب پر اور بلند کیا گیامقام ان کا اعلیٰ علیّین میں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْسِیِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالَّذِیُ رَكِبَ مَرُكَبَ التَّقُدِیْ وَالْمِ قُدَامِ لِمُنَاجَاتِ الْمَلِثِ الْعَلَّامِ ٥ رَكِبَ مَرُكَبَ التَّقُدِیْ وَالْمِ قُدَامِ لِمُنَاجَاتِ الْمَلِثِ الْعَلَّامِ ٥ وَالْمِ قُدَامِ لِمُنَاجَاتِ الْمَلِثِ الْعَلَّامِ ٥ وَالْمِ قُدَامِ لِمُنَاجَاتِ الْمَلِثِ الْعَلَّامِ ٥ وَالْمِ قُدَامِ لِمُنَاجَاتِ الْمَلِثِ الْعَلَامِ ٥ وَالْمُ فَدَامِ لِمُنَاجَاتِ الْمَلِثِ الْعَلَامِ ٥ وَالْمُ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سوار ہوئے آگے لے جانے اور آگے بڑھنے والے مرکب پر واسطے ملک علام کی مناجات وہمکلامی کے۔

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پرجو محبوب سوار ہوئے اللہ تعالیٰ کے اختصاص وعنایت کے اعلیٰ مقام پر۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ اللّٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللّٰهُمَّ صَلّ وَسَلّمُ عَلَىٰ سَيّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللّهُمَّ وَلَىٰ اللّهُمَّ اللّهُمَّ وَرَقَىٰ مَرَاقِى الْحِزِّ وَالتَّالِيُدِهِ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پرجو محبوب سوار ہوئے تو فیق خداوندی کے پروں پر اور بلند ہوئے عربت و تائید کی سیڑ ھیوں پر۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّهِ الْمَكَمَّدِ وَ اللّٰهُمَّ صَلَّا الْمَكُوتِ اللّٰهُ عَلَى الْمَلَكُوتِ الْاَعْلَى الْمَلَكُوتِ الْاَعْلَى الْمَلَكُوتِ الْاَعْلَى الْمَلَكُوتِ الْكَافِي صَلَّى الْمَلَكُونِ الْمُلَكُونِ الْمَلَكُونِ الْمَلَكُونِ الْمَلَكُونِ الْمُلَكُونِ الْمُلَكُونِ الْمُلَكُونِ الْمُلَكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونِ الْمُلْلُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونِ الْمُلْ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیر نامجمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے اوڑھی چادر امن اور برتری کی اور بڑھ گئے از روئے رفعت وعلو کے ملکوت اعلیٰ سے۔

اَللّٰهُ قَرَصَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ اللّٰهُ صَلِّ مَيّدنَا مُحَمَّدِ وَ اللّٰهُ عَلَى الْمَقَامَاتِ اللّٰهُ عُلَى الْمَقَامَاتِ وَالْبَسَهُ اللّٰهُ عُلَلَ الْبَهَآءِ وَالْمَحَامِدِ ٥ وَالْبَسَهُ اللّٰهُ عُلَلَ الْبَهَآءِ وَالْمَحَامِدِ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی وجہ سے خوش ہوگئے آسانوں کے اطراف واکناف جبکہ انہیں معراج کرایا گیا اعلیٰ مقامات تک اور پہنائی انہیں اللہ تعالیٰ نے پوشا کیں حسن وخوبی اور تعریف و ثناء کی۔

اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللَّهُ مَّ مَكَ الْمَحَمُّدِ وَ اللَّهُ مَ اللَّهُ الْمَحْبُودُ اللَّهُ الْمَحْبُودُ وَ خَلَعَ عَلَيْهِ الْمَلِكُ الْمَحْبُودُ خِلَعَ الرَّطٰى وَالْجُودِ ٥ خِلَعَ الرَّطٰى وَالْجُودِ ٥ خِلَعَ الرَّطٰى وَالْجُودِ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لواء الحمد کے بنچے سامیہ حاصل کرے گا ہر حمد کرنے والا اور خلعت بخشی انہیں ملک معبود نے رضاو پہندیدگی اور جو دو کرم کی۔

اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَاللَّهُ وَلَوَامِعُ الْاَنْوَارِ وَظَهَرَتُ لَهُ الَّذِى لَاحَتُ لَهُ لَوَائِحُ الْبُرُوقِ وَلَوَامِعُ الْاَنْوَارِ وَظَهَرَتُ لَهُ طَوَالِعُ الْهُشَاهَدَاتِ وَالْاَسُرَارُالشُّرُوقُ٥ طَوَالِعُ الْهُشَاهَدَاتِ وَالْاَسْرَارُالشُّرُوقُ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے ظاہر ہوئیں چبکتی بجلیاں اور روشن انوار اور ظاہر ہوئے ان پر مشاہدات کے آفتاب وماہتاب اور دیکتے اسرار۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اللَّهُ لَهُ عَلَى الْمَلَكُونِ وَعَايَنَ انْوَارَ الْجَبَرُونِ وَالْمَلَكُونِ وَعَايَنَ انْوَارَ الْجَبَرُونِ وَالْمَلَكُونِ وَعَايَنَ انْوَارَ الْجَبَرُونِ وَالْمَلَكُونِ وَعَايَنَ انْوَارَ الْجَبَرُونِ وَ الْمَلَكُونِ وَعَايَنَ انْوَارَ الْجَبَرُونِ وَ الْمَلَكُونِ وَعَايَنَ انْوَارَ الْجَبَرُونِ وَ صَالِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالی نے منکشف فرمایاعالم ملکوت کو اور انہوں نے مشاہدہ کیاانو ارجبر وت کا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللّٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے قدموں میں بچھائے گئے ان کے لیے قدموں میں بچھائے گئے جلال و ہزرگی کے بچھونے اور بچسلائے گئے ان کے لیے قبولیت اور نیک بختی کے پہلواور آغوشیں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُ الْمُنْتَظِى وَثَمَرَ هَا كَالُقِلَالِ ٥ وَرَاى سِدُرَةَ الْمُنْتَظِى وَثَمَرَ هَا كَالْقِلَالِ ٥ وَرَاى سِدُرَةَ الْمُنْتَظِى وَثَمَرَ هَا كَالْقِلَالِ ٥ وَرَاى سِدُرَةً الْمُنْتَظِي

اے اللہ صلاٰۃ وسلام نازل فرماسید نامحد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب ڈھالے گئے عضر جلال سے اور دیکھا سدرۃ المنتہ کی کو اور اس کے سچلوں کو مانند مٹکوں کے (بڑائی میں)۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللّٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اللّٰ سَيّدنَا مُحَمَّدِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالثُّبَاتِ حِيْنَ رَاى عَظَائِمَ الْمَخُلُوقَاتِ السَّبْعِ النَّبُعِ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالثُّبَاتِ حِيْنَ رَاى عَظَائِمَ الْمَخْلُوقَاتِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِيْنَ وَدُونَهُما ٥ السَّمْ وَ الْمَحْدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامحمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ثابت قدمی جبکہ مشاہدہ فرمایا عظیم ترین مخلو قات کا ساتوں آسانوں اور زمینوں والی کا اور ان کے علاوہ کا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْسِیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِی وَطِی اللهُمَّ صَلِّدِ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامحد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے قدموں میں بچھائے گئے بچھونے تربیت اور شائسگی کے ان کی آمد پر اور احرام باندھاملا ککہ نے ان کے احرام باندھنے پر۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ صَلِّدَنَا مُحَمَّدِ وَاللّٰهُمَّ عَلَى النَّارِ وَخُفِّفَ النَّادِ وَخُفِّفَ النَّارِ وَخُفِّفَ النَّادِ وَخُفِّفَ بِهِ الْعَذَابُ عَنْ عَبِّهِ آئِ طَالبٍ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیر نامجمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے طفیل ہلکا کر دیا گیا کفار پر سے عذاب جبکہ انہوں نے مشاہدہ فرمایا آتش دوزخ کا اور ہلاک کر دیا گیاان کی بدولت دائمی عذاب ان کے چیاابوطالب سے۔

اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَیِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْ سَیِّدِ نَا مُحَمَّدِ وَ الَّذِی اللَّهُ مَّ مَلَّ الْ اللَّهُ مَّ مَلَّ الْحِدُ الْحَدِ الْحَدِ الْحَدِ الْحَدِ الْحَدِ الْحَدِ الْحَدِ الْحَدِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اللهُ اللهُ الْبُرَاقُ اَنِ يَشْفَعَ فِيُهِ ٥ الَّذِيُ سَأَلَهُ الْبُرَاقُ اَنِ يَشْفَعَ فِيُهِ ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب سے مطالبہ کیابراق نے کہ اس کے لیے شفاعت فرمادیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللّٰ سَيِّدنَا مُحَمَّدِ نِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ٥ الَّذِى مَامَرٌ عَلَىٰ نَبِيٍّ وَلَا مَلَثِ إِلَّا رحَّب بِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسیدنا محمہ پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب نہ گزرے کسی بھی نبی اور فرشتہ پر مگر سب نے آپ کو مرحبا کہااور سلام پیش کیا۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ الَّذِى لَمُ تَكُنُ فِي السَّمُوتِ عَجِيْبَةٌ إِلَّا اطَّلَعَ عَلَيْهَا وَلَمُ تَكُنُ فِي السَّمُوتِ مِنْحَةٌ غَرِيْبَةٌ إِلَّا وَصَلَ إِلَيْهَا٥

اے اللہ صلوۃ وسلام نازل فرماسید نامحہ پر اور آپ کی آل پر کہ نہیں تھی آسانوں میں کوئی عجیب شک مگر آپ اس پر مطلع ہوئے اور نہیں تھا کوئی انو کھاعطیہ مگر آپ اس تک پہنچے (اور اسے حاصل کیا)

الله قرصل وسلّه على سيّدِنا مُحهد وعلى ال سيّدنا مُحهد والمُعنِيّ بِقَوْلِه تعالى مَاكَذَب الْفُؤَادُمَارَاى - اَفَتُمَارُونَهُ عَلى مَاكِلى وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً الْخُلى وَاللّهُ الْجُعَلَ قُلُوبَنَا مَعُمُورَةً بِالْبَيْتِ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً الْخُلى وَاللّهُ وَالْجُعَلَ قُلُوبَنَا مَعُمُورَةً بِالْبَيْتِ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً الْخُلِيّةِ، وَارْوَاحَنَا مُنَوَّرَةً بِانُوارِهِ السَّنِيَّةِ، وَارْوَاحَنَا مُنَوَّرَةً بِانُوارِهِ السَّنِيَّةِ، وَارْوَاحَنَا مُنَوَّرَةً بِانُوارِهِ السَّنِيَّةِ، وَالْوَلَمِيّةِ، وَانْفُوسَنَا مَحُجُورَةً بِمَنْهِيّاتِه، وَعُقُولَنَا تَابِعَةً لِمَامُورَاتِه، وَنُفُوسَنَا مَحُجُورَةً بِمَنْهِيّاتِه، وَابْدَانَا مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الْبَرُزَخ عِنْدَ السُّؤَالِ وَشَفِيْعاً لَّنَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ النَّكَالِ وَعَظِيْمِ الْلَهُوَالِ

اے اللہ صلاۃ وسلام نازل فرماسید نامحہ پر اور آپ کی آل پرجو کہ مر ادبیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے "فہیں جھٹلایا دل نے جو انہوں نے دیکھاکیاتم ان کے ساتھ جھٹڑتے ہو اس پرجو وہ دیکھتے ہیں اور البتہ دیکھا انہوں نے اسے دوسری دفعہ اتر تے ہوئے۔"اے اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرما بطفیل بیت معمور کے ساتھ اپنے محبوب کی علمی معارف کے اور ہماری ارواح کو منور فرما ان کے عالی شان انوار کے ساتھ اور ہمارے عقول کو آپ کے فرمودات کے تابع بنااور ہمارے نفوس کو آپ کے منہیات کے ذریعے مجور تھہر ااور ہمارے بدنوں کو فرمانبر دار بنا آپ کی اس عظیم ہدایت کا جب تک کہ ہمیں زندہ رکھے۔ اے اللہ بناہماری زندگی آپ کی سنت کے مطابق اور ہماری وفات آپ کے مسال کے موافق اور بنا آپ کو ہماری التجاوی کو قبول فرمانے والے برزخ میں سوال کے وقت اور ہماری شفاعت فرمانے والے تیرے ہاں قیامت کے دن برزخ میں سوال کے وقت اور ہماری شفاعت فرمانے والے تیرے ہاں قیامت کے دن برزخ میں سوال کے وقت اور ہماری شفاعت فرمانے والے تیرے ہاں قیامت کے دن برزخ میں سوال کے وقت اور ہماری شفاعت فرمانے والے تیرے ہاں قیامت کے دن برزخ میں سوال کے وقت اور ہماری شفاعت فرمانے والے تیرے ہاں قیامت کے دن برز کی ہماری البیم اور عظیم ہولنا کیوں سے۔

#### بابسوم:

# سفر نامهٔ معراج بزبان صاحب معراج از: حضرت محدر سول الله صَالِمَا يُعَالِمُ

حضرت ابوسعید خدری رفی علیہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَالِیْا ہِم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شب معراج کی تفصیل سے آگاہ فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

سُبُحٰنَ الَّذِي اَسُرَىٰ بِعَبُدِهٖ لَيُلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْكَوْمَ الْرِيَا لَا إِنَّا هُوَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي لِرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ الْيَتِنَا لَا إِنَّهُ هُوَ الْسَمِيعُ الْبَصِيرُ لِ

پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقطی تک، جس کے گرداگر دہم نے برکت رکھی کہ ہم نے اسے اپنی عظیم نشانیاں د کھائیں، بیٹک وہ سنتاد بکھتا ہے۔

پھر حضور سید عالم مُنگی گیائی میں نے اس کی تفصیل بوں ارشاد فرمائی: اس وقت جبکہ میں مسجد حرام کی حدود میں آرام فرماتھا تو مجھے کسی نے آکر جگایا، میں نے بیدار ہو کر ادھر ادھر دیکھالیکن کوئی نظر نہ آیا تو میں جگایا، میں نے بیدار ہو کر ادھر ادھر

دوبارہ آرام کرنے لگا۔ پھر کسی نے آ کر جگایالیکن اس مرتبہ بھی کوئی نظر نہ آ ہااور میں سو گیا۔ پھر کسی نے بیدار کیالیکن اس مریتہ بھی کوئی نہیں تھا۔ میں اسی خیال میں اندازہ سے مسجد حرام سے باہر آیاتو کیاد کیصا ہوں کہ میں ایک جانور کے قریب کھٹر اہوں، یہ تمہارے گھوڑوں اور خچروں کے مشابہ تھا اور کان لمبے تھے اس کو "براق" کہا جاتا ہے، انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی مجھ سے قبل اس پر سوار ہوئے تھے، حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر چلنے لگا کہ راستہ میں داہنی جانب سے مجھے کسی نے آواز دی اے محد! (صَّالِتَيْرِ مُّ) ميري طرف نظر فرمائیں میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، دومر تبہ آواز آئی لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ رکا۔ پھر آگے چل کراسی طرح ایک آواز آئی کیکن میں وہاں بھی نہ رکا۔ میں سفر کرہی رہا تھا کہ اجانک ایک عورت کلائی کھولے سامنے آئی جو ہر طرح کی زینت سے آراستہ تھی، اس نے بھی اسی طرح آواز دی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیااور نہ اس کی طرف دیکھا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا میں نے اسی احاطہ میں براق کوباندھاجہاں انبیائے کرام باندھتے تھے۔

اس کے بعد حضرت جبر ئیل علیہ الصلوۃ والسلام دوپیالے لیکر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، میں نے دودھ پی لیا اور شراب کے پیالے کو چھوڑدیا۔ حضرت جبرئیل نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے فطرت سلیمہ کے مطابق کیا، میں نے اس تو فیق ربانی پر تکبیر یر سھی۔ پھر حضرت جبر ئیل نے یو چھا، یار سول اللہ! میں آپ کے چہرہ اقدس میں کچھ محسوس کررہا ہوں فرمایا: میں نے تنیوں آوازوں کی بابت بتایا۔ عرض کیا: یار سول اللہ! پہلی آوازیہو دیوں کی تھی، اگر آپ جواب دے دیتے تو آپ کی امت کے لوگ یہودی ہوجاتے، دوسری آواز نصاریٰ کی تھی، وہاں بھی جواب دینے پر امت کے نصر انی ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اور تیسری آواز جو عورت کی شکل میں تھی وہ دنیا تھی کہ اگر آپ جواب دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو پیند کر لیتی۔ فرمایا: پھر میں حضرت جبرئیل کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوا اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد معراج (سیڑ ھی) لائی گئی جس پر چڑھ کر مومنین کی روحیں آسان پر جاتی ہیں، مخلوق نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی سیڑ ھی نہ دیکھی ہو گی، ہاں آدمی کی روح قبض ہوتے ہی اسکا دیدار کرتی ہے۔ اس کے ذریعہ میں حضرت جبرئیل کے ساتھ آسان پر گیاتو وہاں پہلے ایک اساعیل نامی فرشتے سے ملا قات ہوئی جو آسان دنیایر متعین کیا گیاہے، اس کے سامنے ستر ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتہ کی جماعت ایک لاکھ فرشتوں پر مشمل تھی،اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا: وَمَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور تیرے رے کے لشکر کو تیر ارب ہی جانتاہے۔

حضرت جبر کیل نے دروازہ کھلوایا، آواز آئی، کون؟ آپ نے کہا:
میں جبر کیل، آواز آئی، آپ کے ساتھ کون؟ آپ نے جواب دیا: حضور
میں جبر کیل، آواز آئی، آپ کے ساتھ کون؟ آپ نے جواب دیا: حضور
مجمد رسول الله صَلَّالَیْکِمٌ، پھر ندا ہوئی کیا ان کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا؟
جواب میں کہا: ہاں، آسان پر پہنچنے کے بعد ہماری ملا قات حضرت آدم
علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی اور آپ اس صورت میں تشریف فرما تھے
جس پر آپ کو پیدا کیا گیا تھا۔ آپ پر آپ کی اولاد میں سے پاک روحیں
پیش کی جاتیں تو آپ فرماتے: ان کو اعلیٰ علیین میں لے جاؤ، اور
بدروحوں کے بارے میں فرماتے ان کو «سجین" میں قید کر دو۔

پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میر اگزر ایک خوان کے پاس سے ہوا جس پر عمدہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے پارچے چنے تھے لیکن اس کے قریب کوئی نہیں آرہا تھا، اور آگے ایک ایساخوان تھا جس پر بد بو دار سٹر ا ہوا گوشت تھا اور لوگ اس کو کھا رہے تھے۔ میں نے کہا: اے جبر ئیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا: یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ حلال چیزیں چھوڑ کر حرام پر کمربستہ رہتے ہیں۔

فرمایا: پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، جب کوئی اٹھنے کا ارادہ کر تاتو گرجاتا، اور کہتا: اے اللہ! قیامت قائم نہ ہو، یہ لوگ آل فرعون کی راہ پر دنیا میں گامزن رہے بینی دنیاوی مال و متاع جمع کرنے میں وقت گزارتے، میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آتا اور ان کوروند تا چلاجاتا۔ اس وجہ سے ان کی چینیں بلند ہو تیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرتے تھے۔ میں نے کہا اے جبر ئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا: یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّلِ لِللهِ عَلَى الْمُسِّلِ الْمَسِّلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قیامت کے دن نہ کھڑے ہو نگے مگر جیسے کھڑا ہو تاہے وہ جسے آسیب نے جھوکر مخبوط بنادیا ہو۔

فرمایا: پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایسی قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹول کے ہونٹ کی طرح ہیں ان کے منہ کھلوائے جاتے ہیں اور اس میں پھر ڈالے جاتے ہیں، پھر ان کے نیچے سے نگلتے ہیں۔ میں نے ان کا شور و غلل سناجو وہ بارگاہ خد اوند قدوس میں گڑ گڑار ہے تھے۔ میں نے کہا: اے جبر ئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں۔ بطور ظلم ان کامال کھاتے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا:

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَجِيْرًا ـ

(سُورَةُ النّسَاء، آيت 10)

وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے میں جائیں گے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی ایسی عور تیں نظر آئیں جو سینے کے بل لٹکادی گئ تھیں، میں نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں ان کی گریہ وزاری سنی میں نے کہا: اے جبر ئیل! یہ عور تیں کون ہیں؟ بولے: یہ آپ کی امت کی زناکار عور تیں ہیں۔

پھر تھوڑی دیر بعد ایسے لوگوں سے گزرہوا کہ ان کے پہلو سے گوشت کا طکر اکا ٹاجا تا اور ان سے کھانے کو کہا جاتا کہ کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے کہا: اے جبر ئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا: یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے منہ پر عیب لگاتے اور پیٹھ بیچھے بدی کرتے تھے۔

پھر ہم دوسرے آسان پر پہنچ۔ وہاں ایک ایسے حسین و جمیل شخص سے ملا قات ہوئی جن کا حسن و جمال لو گوں میں اس فضیلت کا حامل تھا جیسے چو دھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ میں نے کہا: اے جبر ئیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور یہ ان کی قوم ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔

پھر تیسرے آسان پر پہنچنے، وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت کی علیہا الصلوۃ والسلام سے ملا قات ہوئی، ان کے ساتھ بھی ان کی قوم تھی میں نے سلام کیاتوان کی طرف سے جواب ملا۔ پھرچوتھے آسان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا قات ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کامقام ومرتبہ نہایت بلند فرمایا ہے میں نے سلام کیا توانہوں نے جواب دیا۔

پھریا نیجویں آسان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا قات ہوئی، ان کی آدھی داڑھی سفید تھی اور آدھی سیاہ، اور لمبائی میں ناف کے قریب، میں نے کہا اے جبر ئیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہ اپنی قوم کے محبوب و معزز ہیں، لیعنی حضرت ہارون بن عمر ان اور ان کے ساتھ ان کی قوم ہے، میں نے سلام کیا توجو اب ملا۔

پھرچھٹے آسان پر پہنچنے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا قات ہوئی، ان کے بال نہایت کثیر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے مقابلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ معزز ہوں، بلکہ یہ مجھ سے نہایت معزز و مکرم ہیں، میں نے کہا: اے جبر ئیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے ساتھ ان کی قوم ہے، میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جو اب دیا۔

پھر میں ساتویں آسان پر پہنچا وہاں حضرت ابر ہیم علیہ الصلوة والسلام سے ملا قات ہوئی کہ آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹے ہیں، اور لوگوں میں نہایت خوبصورت معلوم ہورہے ہیں۔ میں نے کہا: اے جبر ئیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہ آپ کے والد حضرت ابر ہیم علیہ الصلوة جبر ئیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہ آپ کے والد حضرت ابر ہیم علیہ الصلوة

والسلام ہیں اور ان کے ساتھ یہ ان کی قوم ہے، میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جو اب عنایت فرمایا۔ پھر مجھے میری امت دو گروہوں میں نظر آئی، ایک جماعت کاغذ کی مانند سفید لباس میں ملبوس تھی، اور دوسری میلا کچیلالباس بہنے تھی۔

اس کے بعد میں بیت المعمور میں داخل ہوامیر ہے ساتھ سفید لباس والے بھی تھے لیکن گندے لباس والوں کو روک دیا گیا تھا۔ وہ گرمی اور تیش میں رہے۔ میں نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بیت المعمور میں نماز اداکی پھر ہم وہاں سے نکلے۔

فرمایا: بیت المعمور ایسامقام ہے کہ ہر دن وہاں ستر ہزار فرشتے نماز
پڑھتے ہیں اور جو ایک مرتبہ آچکے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں
گے۔ فرماتے ہیں: پھر میں سدرۃ المنتهٰی پر پہنچا، اس کا ایک ایک پہۃ اتنا
بڑا تھا کہ گویا اس امت کو ڈھانپ لے۔ وہاں ایک چشمہ جاری ہے جس
کو سلسبیل کہتے ہی اس سے دو نہریں رواں ہیں ایک کو تر، دو سری نہر
رحمت، میں نے اس میں غسل کیا، پھر مجھے یہ مثر دہ ملا کہ تمہارے سبب
سب اگلوں پچھلوں کی خطائیں معاف کر دی گئیں اور تمہیں ہر لغزش
سب اگلوں پچھلوں کی خطائیں معاف کر دی گئیں اور تمہیں ہر لغزش

اس کے بعد میں جنت کی سیر کے لیے چلاتو مجھے ایک عورت سامنے سے آتی نظر آئی، فرمایا: تو کون ہے؟ اور کس کے لیے ہے؟ اس نے

عرض کیا: میں زید بن حارثہ کی (بیوی) ہوں۔ پھر میں نے الیی نہریں دیکھیں جن کا مزہ نہیں ہوتا اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہیں بدلتا، نثر اب کی نہریں جس کو پینے سے پینے والے کو لذت محسوس ہواور صاف شفاف شہد کی نہریں، وہاں کے سیب ایسے جیسے بڑے ڈول، وہاں کے پر ندے ایسے کہ بختی اونٹ۔ بیشک اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جن کو نہ آئھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔

پھر میرے سامنے دوزخ لائی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کاغضب تھا، اور اسکا عذاب و سزا، اس میں ایک پتھر اور لوہاڈال دیا جائے تو وہ اس کو کھا جائے۔ پھروہ ہٹالی گئی۔

اس کے بعد سدرۃ المنتہ کی مجھ پر پیش ہواتواس نے مجھے دھانپ لیا،
اس وقت میرے اور رب عزوجل کے جلوہ کے در میان دو کمانوں یااس سے بھی کم کافاصلہ تھا۔ سدرۃ المنتہ کی کے ہر پیۃ پرایک فرشۃ تھا،اس وقت مجھ پر بچاس نمازوں کا تحفہ فرض ہوااور ساتھ ہی نداہوئی کہ ہر نیکی کے بدلے تمہارے لیے دس نیکیاں ہیں، جب کسی نیکی کاارادہ کروگے توایک نیکی کاحی جائے گی جب عمل کروگے تو دس نیکیوں کا تواب ملے گا۔ اور جب کوئی ایک گناہ کا ارادہ کرے گا تواس پر عمل سے پہلے بچھ مواخذہ نہ ہو گا اور عمل کرنے پر صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔

یہ تخفہ لے کر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس سے گزراتو آب نے عرض کیا: آپ کو آپ کے رب نے کیا تھم فرمایا: میں نے کہا: پیاس نمازیں، عرض کیا: جائے اور اس میں تخفیف کرائے کہ آپ کی امت اس بار کو نہیں اٹھا سکے گی اور جب عاجز رہے گی توا نکار کر بیٹھے گی، میں اینے رب کے حضور حاضر ہوا اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا خواست گار ہوا کہ میری امت تمام امتوں میں ضعیف وناتواں ہے، لہذا دس نمازیں معاف کر دی گئیں۔ اسی طرح میں اپنے رب کے حضور اور حضرت موسیٰ کے پاس آتا جاتار ہا یہاں تک کہ دس نمازیں باقی رہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی مشورہ دیا، اس مرتبه میری درخواست پریانج نمازیں اور معاف ہوئیں، اور اب صرف یانچ باقی تھیں، سدرہ کے پاس ایک فرشتے نے مجھے ندا کی فریضہ تو مکمل رہا بندوں سے تخفیف کر دی گئی کہ ہر نیکی کے بدلے دس نیکیوں كاثواب ملے گا۔

پھر حضرت موسیٰ سے ملا قات ہوئی تو آپ کامشورہ اب بھی یہی تھا کہ مزید شخفیف اور کرائیئے۔ میں نے کہا: اب مجھے شخفیف کے لیے رب کے حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔

(جامع الاحاديث، از: امام احمد رضا، جلد پنجم، ص100 ـ 106، مطبوعه شبير برادرز لا هور، 2003ء)

## سفر معراج کی تفصیل بحواله التفسیر ابن جریر

حضرت ابوہریرہ رفاقتہ سے پاکسی دوسرے صحابی سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان "سبحان الذی اسریٰ" الآبہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلَّاللّٰیوم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرئیل اینے ساتھ حضرت میکائیل علیہا السلام کو لیکر حاضر ہوئے۔ حضرت جبرئیل نے حضرت میکائیل سے فرمایا: آب زمزم سے ایک طشت بھر کے لاؤتا کہ میں آپ کے مقدس قلب کوخوب ستھر اکر دوں اور آپ کے سینہ اقدس کو کھول دوں، راوی کہتے ہیں: پھر آپ کے مبارک پیپ تک ایک شگاف لگایا اور قلب مبارک کو تین مرتبه دهویا، ہر مرتبہ حضرت میکائیل آب زمزم سے طشت بھر کے لاتے، اس کے بعد آپ کاسینه اقدس خوب کشاده هو گیااور اس میں بشری تقاضے کی رو سے جو چیز تھی اسے دور کر دیا نیز حلم و بر دباری ایمان ویقین اور اسلام سے اس کو بھر دیا دونوں شانوں کے در میان مہر نبوت لگائی، پھر براق آیااور اس پر آپ سوار ہوئے اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ منتہائے نظر قدم پڑتا اور اس سے حضور کا سفر اسی طرح جاری رہا اور ساتھ میں حضرت جبر ائیل بھی تھے۔

آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو ایک دن میں کھی کرتے اور اسی دن کاٹ لیتے، جب کھیتی کاٹ کر فارغ ہوتے فوراً پھر وہ ولیے ہی لہلہاتی اور بدستور سابق یہ کاٹ لیتے۔ حضور نبی کریم صَلَّا لَیْرِیم نے فرمایا: اے جبر ئیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کی نیکیاں سات سو گنا تک بڑھادی جاتی ہیں اور جو انہوں نے راہ خدا میں خرج کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جاتی ہیں اور جو انہوں نے راہ خدا میں خرج کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرمایادیا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

پھر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے سر پھر سے کیلے جارہے ہیں، جب پورے طور پر کچل جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، فرمایا: اے جبر ئیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا: یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر فرض نماز سے بوجھل رہتے ہیں۔

پھر ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے آگے پیچھے تشر مگاہوں پر چتڑھے بندھے تھے اور اونٹ بکریوں کے طرح چل پھر رہے تھے، ساتھ ہی وہ ذلت کا کھانا، تھوہڑ اور جہنم کے گرم گرم پتھر کھارہے تھے، آپ نے فرمایا: اے جبر ئیل یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ کھارہے تھے، آپ نے ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے مالوں کی زکوۃ نہیں ادا کرتے، اللہ تعالی نے ان پر پچھ ظلم نہیں کیا، اور اللہ تعالی بندوں پر بالکل ظلم نہیں فرما تا۔

پھر الیں قوم کے پاس سے گرر ہوا جن کے پاس بھنا ہوا گوشت ہانڈ یوں میں رکھاہے، اور پاس ہی کچابد بودار ناپاک گوشت بھی ہے، یہ لوگ کچابد بودار گوشت تو کھاتے ہیں لیکن پاکیزہ بھنے گوشت کوہاتھ نہیں لگاتے۔ فرمایا: اے جبر ئیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا: یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں حلال و پاکیزہ بیویاں تھیں لیکن یہ بدچلن عور توں کے پاس شب باشی کرتے، اور ان عور توں کی مثال تھی جو اپنے پاک شوہر وں کو چھوڑ کر بدچلن مر دوں سے ساز بازر کھتیں اور انہیں کے یاس رات گزار تیں۔

پھر حضور سیدعالم منگانگیام کا گزر ایک ایس کلڑی کے پاس سے ہوا کہ
راستہ میں اس لکڑی کے پاس سے جو کپڑا گزر تا ہے طکڑے طکڑے
ہوجاتا ہے، اور جو چیز بھی گزرتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ فرمایا: اب
جبر ئیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا: یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو
لوٹ مار کرتے ہیں پھریہ آیت تلاوت کی:

وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنُسَبِيْلِ اللهِ مَنُ امَنَ بِهِ وَ تَبُغُونُهَا عِوجًا اللهِ مَنُ امَنَ بِهِ وَ تَبُغُونُهَا عِوجًا اللهِ مَنْ امَنَ بِهِ وَ تَبُغُونُهَا عِوجًا اللهِ مَنْ امْنَ بِهِ وَ تَبُغُونُهَا عِوجًا اللهِ مَنْ امْنَ بِهِ وَ تَبُغُونُهَا عِوجًا اللهِ مَنْ المَن بِهِ وَتَبُغُونُهَا عِوجًا اللهِ مَنْ المَن بِهِ وَتَبُغُونُهَا عِوجًا اللهِ مَنْ المَن بِهِ وَتَبُغُونُهُا عِوجًا اللهِ مَنْ المَن بِهِ وَتَبُغُونُ المَنْ اللهِ مَنْ المُنْ بِهِ وَتُعْلَى عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ مَنْ المَن بِهِ وَتَبُغُونُ المَنْ اللهِ مَنْ المِنْ اللهِ مَنْ المَنْ بِهِ وَتَبُغُونُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُونُ المَنْ بِهِ وَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ المَنْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ المَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ المَنْ عَلَيْكُونُ الْعَالِقُونُ المَنْ عَلَيْكُونُ المَنْ عَلَيْكُونُ المَالِقُونُ المَنْ عِلَا عَلَيْكُونُ المَنْ عَلَيْكُونُ المَالِقُونُ المِنْ الْعَلَى عَلَيْكُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ الْعَلَى عَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُونُ الْعَلَى عَلَيْكُونُ الْعَلَى عَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُونُ الْعِلْمُ عَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُونُ الْعَلَى عَلَيْكُونُ الْعَلَى عَلَيْكُونُ الْعَلَى عَلَيْكُونُ الْعَلَى عَلَيْكُونُ الْعَلَى عَلَيْكُونُ الْعُلِي عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَل

(سُوْرَةُ الْأَعْرَاف، آيت86)

اور ہر راستہ پر بیوں نہ بیٹھو کہ راہ گیر وں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں رو کو۔ (کنزالایمان) پھرایک ایسے مردکے پاس سے گزرہواجس نے لکڑیوں کا ایک بڑا گھا تیار کرلیاتھا جس کو اٹھا نہیں پارہاتھا، لیکن اس کے باوجود وہ مزید لکڑیاں لاکراس میں اضافہ کررہاہے، فرمایا: اے جبرئیل! یہ کون ہے؟ عرض کیا: یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتیں جن کی یہ بخوبی حفاظت نہیں کریاتا تھا لیکن اس کے باوجود اور زیادہ امانتوں کاخواہش مندر ہتا۔

پھر الیں قوم سے گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جارہے بنچے، پھر اس کے بعد ویسے ہی ہوجاتے کہ ان میں کسی طرح کا نقص نہیں ہوتا، فرمایا: اے جبر ئیل! بیہ کون ہیں؟ عرض کیا: یہ آپ کی امت کے وہ مقرر ہیں جن کی تقریر وں سے فتنے بر پاہوتے اور یہ خود بے عمل بھی ہے۔

پھر ایک جھوٹے سوراخ کے پاس سے گزر ہوا جس سے عظیم الجنہ بیل نمود ار ہوا، لیکن جب اس نے اس میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کی تو داخل نہ ہوسکا، فرمایا: اے جبر ئیل! یہ کیا ہے؟ عرض کیا:

یہ شخص بڑے بول بولتا پھر شر مندہ ہو تالیکن ان کولوٹا نہیں سکتا تھا۔

یہ شخص بڑے بول بولتا پھر شر مندہ ہو تالیکن ان کولوٹا نہیں سکتا تھا۔

پھر ایک وادی کے پاس سے گزر ہوا جس سے ٹھنڈی پاکیزہ ہوا آر بی تھی، اور مشک کی خوشبو، اور ایک آواز بھی سنائی دی، فرمایا: اے جبر ئیل! یہ ٹھنڈی ہوا اور مشک کی خوشبو کیسی ہے؟ اور یہ آواز کس کی جبر ئیل! یہ ٹھنڈی ہوا اور مشک کی خوشبو کیسی ہے؟ اور یہ آواز کس کی

ہے؟ عرض كيا: يہ جنت كى آواز ہے، اينے رب كے حضور عرض كرر ہى ہے: اے ميرے رب! مجھے وہ چيز عطا فرماجس كا تونے مجھے سے وعدہ فرمایا، میرے اندر بہت محل اور آراستہ کمرے ہیں، ریشم و سُندس کے عمدہ اور تعجب خیز لباس ہیں، موتی و مونگا اور سونا جاندی کی بہتات ہے، میرے اندر کوزے، پیالے، لوٹے کثرت سے ہیں، اور میرے اندر میوے تھجوریں، انار، دودھ اور شراب کی نہریں تونے نہایت کثرت سے بیدا فرمائی ہیں، لہذا مجھے وہ عطا فرماجس کا تونے مجھے سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرے لیے مسلمان مرد و عورت اور مومن مر د وعورت ہیں اور ہر وہ شخص جو مجھ پر اور میر ہے ر سولوں پر ا بیان لایا، نیک عمل کیے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اور میرے مقابل کوئی ہمسر نہ تھہرایا،جو مجھے سے ڈراوہ امن والاہے،اور وہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جو مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ خرچ کرے میں اس کا بدلا عنایت کرتا ہوں، بیشک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، بیشک مومن بندے کامیاب ہوئے اور برکت والی ہے خدا کی ذات جو بہترین خالق ہے، جنت نے بیہ مثر دہ سن کر عرض کیا: میں راضی ہوں۔ پھر ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جس سے نہایت ڈراؤنی آواز آئی اور نہایت بدبو دار ہوا۔ فرمایا: اے جبر ئیل! یہ بدبو کیسی اور یہ آواز

کس کی ہے؟ عرض کیا ہے دوزخ کی آواز ہے۔ بار گاہ خداوند قدوس میں عرض کررہی ہے: اے میرے رب مجھے وہ چیز عطافر مایا جن کا تونے مجھ سے وعدہ فرمایا، میرے اندر زنجیریں اور طوق بہت ہیں، میری بھڑ ک ولیٹ زیادہ ہے اور میرے اندر ذلت آمیز کھانے اور بدبو دار چیزیں کثیر ہیں، اور میر اعذاب وسزا کثرت سے ہیں، میری گہرائی بہت ہے اور گئیر ہیں، اور میر اعذاب وسزا کثرت سے ہیں، میری گہرائی بہت ہے اور گرمی سخت ہے، مجھے وہ عطافر مااجس کا تونے مجھے سے وعدہ فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا: تیرے لیے ہر مشرک مر دو عورت ہے، اور ہر کا فر مر دو عورت اور ہر بدکار مر دو عورت، اور ہر وہ مغرور و متکبر شخص جو قیامت پرایمان نہیں رکھتا، دوزخ نے کہا: میں راضی ہوں۔ راوی فرماتے ہیں:

پھر حضور کاسفر جاری رہا یہاں تک کہ بیت المقد س آپ کی سواری پہنچ گئی، آپ نے انر کربراق کو ایک چٹان سے باندھا اور اندر داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی، جب نماز ہو چکی تو فرشتوں نے عرض کیا: اے جبر ئیل! یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا: محمد مُلَّا ﷺ مُحرف کیا اور اپنے خلیفہ مطلق کو سلامت رکھے، یہ کیا: اللّٰہ تعالیٰ ہمارے بھائی اور اپنے خلیفہ مطلق کو سلامت رکھے، یہ بہترین بھائی اور بہترین خلیفہ ہیں، ہم سب ان کی تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔

#### راوی کہتے ہیں:

پھر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملا قات ہوئی، ان سب حضرات نے اپنے رب کی مختلف انعامات پر حمد و ثنا بیان کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں حمد بیان کی، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور ملک عظیم عطا فرمایا، میرے لیے ایسی امت بنائی جومیری تابعد ار اور اللہ کی فرمانبر دار رہی، مجھے اللہ تعالیٰ نے امت بنائی جومیری تابعد ار اور اللہ کی فرمانبر دار رہی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا اور مجھ براس کو محھنڈ ا اور سلامتی والا بنایا۔

پھر حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی حمد و ثنابیان فرمائی اور کہا: تمام خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا، اور آل فرعون کو بحر قلزم میں میرے ذریعہ غرق کیا، اور بنی اسر ائیل کو نجات بخشی، میری امت سے ایک ایسی قوم بھی پیدا فرمائی جو سیدھاراستہ دکھاتی اور حق پر ثابت قدم رہتی۔

پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا: تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے عظیم ملک عطا فرمایا، اور زبور شریف کا علم بخشا، لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کیا، پہاڑوں اور پر ندوں کو میر المطیع بنایا کہ میرے ساتھ صبح و شام اللہ کی تشہیح بیان کرتے، مجھے نبوت عطا فرمائی اور فصاحت کلام سے معزز کیا یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والاکلام عطافرمایا:

پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی حمد و ثنااس طرح بیان فرمائی، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے تابع کیا، شیاطین میرے تابع فرماں رہتے، میں جو جا ہتاوہ میرے لیے بناتے پختہ عمار تیں، مجسمے، بڑے بڑے لگن جیسے حوض ہوں اور بھاری دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتیں، اور تابع کیاشیاطین، انسانوں اور یر ندوں کے لشکر کو، بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی، مجھے ایسی سلطنت بخشی جو میرے بعد کسی کو عطانہ ہوئی، اور میری بادشاہت میرے حق میں ایسی مبارک فرمائی کہ مجھے سے اس کا حساب نہ ہو گا۔ پھر حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی حمد و ثنابیان کی اور اس طرح فرمایا: تمام خوبیال الله کے لیے جس نے مجھے اپنامبارک کلمہ فرمایا، اور مجھے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مثل پیدافرمایا کہ ان کی تخلیق بغیر ماں باپ صرف مٹی سے ہوئی اور مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، مجھے اپنی کتاب تورات وانجیل کاعلم مخشااور نبوت سے سر فراز فرمایا،ساتھ ہی مجھے یہ معجزہ بھی عطاکیا کہ میں مٹی سے پرند کی صورت بنا تااور اس میں بھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو درست کر دیتا اور مُر دوں کو اللہ تعالیٰ کے إذن سے زندہ فرما تاہوں مجھے بلند کیا اور پاک کیا، مجھے اور میری والدہ ماجدہ كوشيطان مر دودسيه محفوظ ركھا،للہذاشيطان كا قابوہم پرنہ چلا۔ پھر حضور سید عالم مَثَلَّ الْبِیْرِ نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان فرمائی، تم سب نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی اب میں اپنے رب کی حمد کر تا ہوں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے تمام عالموں کے لیے رحمت بناکر مبعوث فرمایا، تمام مخلوق کے لیے بشیر نذیر بنایا، مجھ پر قر آن کریم نازل فرمایا جس میں ہر چیز کاواضح بیان موجو دہے، میری امت کو ''خیر امت' فرمایا اور تمام امتوں میں افضل قرار دیا، میری امت کو دنیا میں سب سے آخر میں بھیجالیکن بروز قیامت پہلے حساب ہو کر داخل جنت ہوں گے، میرے لیے میر اسینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے میر ابوجھ اتار دیا اور میرے میر کو بلند فرمایا، مجھ کو تمام انبیاء کا خاتم اور سر دار فرمایا۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: بیشک ان تمام چیزوں
میں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ متابیقی کو تم سب پر فضیلت حاصل ہے۔
پھر حضور سید عالم مَتَّالِیْکِم کی خدمت میں تین برتن پیش ہوئے جن کے
منہ بند تھے، ان سے ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا، عرض کیا: نوش
فرمائیں، آپ نے اس سے کچھ پیا، پھر دوسر ابرتن ہوااس میں دودھ تھا،
کہا گیا، نوش فرمائیں، آپ نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر تیسر ابرتن پیش ہوا
جس میں شراب تھی، عرض کیا گیا: نوش فرمائیں، فرمایا: اب مجھے
خواہش نہیں میں سیر اب ہو گیا ہوں۔ حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ
والسلام نے عرض کیا: یارسول اللہ! واضح رہے کہ یہ شراب عنقریب

آپ کی امت پر حرام ہونے والی ہے ، اگر آپ اس سے آج کچھ پی لیتے تو آپ کی امت کے کچھ لوگ ہی اس سے بچتے۔

پھر آسان دنیا کی طرف عروج فرمایا۔ حضرت جبرئیل نے دروازہ تھلوایا، توجواب آیا، آپ کون؟ آپ نے فرمایا: میں جبرئیل ہوں، آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا: محمد رسول صَلَّاتَیْمِ فرشتوں نے کہا: كيان كولانے كے ليے آپ كو بھيجا كيا تھا؟ بولے: ہاں، سب ملائكہ نے کہا: اللہ تعالی سلامت رکھے ہمارے بھائی اور اپنے نائب مطلق کو، بیہ بہترین بھائی اور بہترین خلیفہ ہیں، ہم سب ان کی آمدیر خوش آمدید کہتے ہیں، جب آپ دروازہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہیں جو اینے قدو قامت میں کامل واکمل ہیں، کسی عضو میں کسی طرح کی کوئی خامی نہیں جبیبا کہ عموماً ہو تاہے، ان کے دہنی طرف ایک دروازہ ہے جس سے یا کیزہ ہوا آر ہی ہے، اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے جس سے بدبو دار ہوا آتی ہے۔ دہنی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن ہائیں طرف نظر کرکے روتے اور غمز دہ ہوتے ہیں، حضور سید عالم صَلَّاللَّهُ عِلَمْ مِنْ عَلَيْهِمْ نے فرمایا: میں نے جبرئیل سے یوچھا، اے جبرئیل! یہ بزرگ انسان قدو قامت میں صحیح جس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے کون ہیں؟ اور دونوں دروازے کیسے ہیں؟ عرض کیا: یہ آپ کے والد محرم حضرت آدم عليه الصلوة والسلام ہيں، اور بير دہنی طرف دروازہ جنت كا

دروازہ ہے، جب اپنی اولاد کو اس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دروازہ دوزخ کا ہے، جب اپنی اولاد کو اس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تورنجیدہ ہوتے ہیں۔

پھر حضرت جرئیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے ساتھ دوسرے آسان پر پہنچ اور دروازہ کھلوایا یہاں بھی وہی سوال ہوا، آپ کون؟ فرمایا: میں جرئیل، آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: میں جرئیل، آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے ساتھ محمد رسول الله منگاللیگی ہیں، ندا ہوئی، کیاان کی طرف آپ کو بھیجا گیاتھا، بولے ہاں، تمام فرشتوں نے وہی کلمات کے کہ الله تعالی ہمارے بھائی کو سلامت رکھے اور اپنے نائب مطلق کو، یہ بہترین بھائی اور خلیفہ ہیں، ہم سب ان کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، وہاں دو جوانوں سے ملا قات ہوئی، فرمایا: اے جبرئیل! یہ دونوں کون ہیں؟ والسلام ہیں، یعنی دونوں خالہ زاد بھائی۔

پھر تیسرے آسان پر لیکر پہونچ اور دروازہ کھولنے کے لیے دستک دی توجواب آیا، آپ کون؟ آپ نے کہا میں جبر ئیل، بولے: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا: حضرت محمد رسول الله صلّاً الله علم بولے: کیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا: حضرت محمد رسول الله صلّاً علیم بولے: کیا آپ کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا، فرمایا: ہاں انہوں نے بھی حسب سابق دعائیں اور مبارک بادیاں پیش کیں، آپ جب وہاں تشریف لے سابق دعائیں اور مبارک بادیاں پیش کیں، آپ جب وہاں تشریف لے

گئے تو ایک ایسے صاحب سے ملا قات ہوئی جو حسن صورت میں تمام لوگوں پر فائق تھے اور حسن میں تمام مخلوق پر ان کی فضیلت ایسی تھی جیسے چودھویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر، آپ نے فرمایا: اے جبر ئیل! یہ کون ہیں؟ عرض کیا: یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

پھر چوتھے آسان پر بھی وہی تفصیل رہی اور یہاں حضرت ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، حضرت جبریکل نے عرض کیا: اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو مقام رفیع عطافر مایا:

پھر پانچویں آسان پر وہی معاملہ در پیش رہا، یہاں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ بنواسرائیل کو جمع کرکے واقعات سنار ہے تھے۔

پھر چھٹے آسان پر اسی تفصیل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا قات ہوئی، آپ جب آگے گزر گئے تو حضرت موسیٰ نے گریہ فرمایا، حضور نے وجہ دریافت کی تو حضرت جبر ئیل بولے: بنواسرائیل بیہ سبجھتے تھے کہ میں اولاد آدم میں اللہ کے یہاں سب سے مکرم ومعزز ہوں اور یہ شخص تو مجھ سے بھی دنیاو آخرت میں سبقت لے گیا، اگر یہ فضیلت ان کی ذات ہی کو ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہر نبی کے ساتھ اس کی امت بھی ہوگ۔

چر ساتویں آسان پر عروج فرمایا، وہاں ایک ایسے صاحب سے ملا قات ہوئی جن کی داڑھی تھچڑی تھی، جنت کے دروازہ پر کرسی پر تشریف فرمانتھے، ان کے پاس نہایت روشن چیرے والے لوگ بھی جن کی سفیدی کاغذ کے مثل تھی، اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کے رنگوں میں کچھ بھداین تھا، پہلوگ اپنے مقام سے اٹھ کر ایک نہر میں عنسل کے لیے داخل ہوئے، جب وہاں سے نکلے تو ان کارنگ پچھ کھل گیا تھا، پھر دوسری نہر میں داخل ہو گئے، اس مرتبہ نکلے تورنگ خوب صاف ہو گیا تھا، لیکن پھر تیسری نہر میں نہائے تو ان کے چہروں کی روشنی ان کے ساتھیوں کی طرح ہوگئی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آکر بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا: اے جبر ئیل یہ تھچڑی داڑھی والے کون ہیں؟ اور بہ روشن چېروں والے؟ اور پھر ان کے ساتھ عنسل کر کے بیٹھنے والے کون ہیں؟ اور یہ نہریں کو نسی ہیں؟ عرض کیا: یہ بزرگ تو آپ کے والد مکر م حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، دنیامیں سب سے پہلے آپ کی ہی داڑھی کھچڑی ہوئی، اور بیر روشن چہروں والے وہ صاحب ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھی ظلم نہیں کیا، اور باقی دوسرے لوگ گندگار ہیں لیکن توبہ کرکے مرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور یہ نہریں اس طرح ہیں کہ پہلے رحمت کی نہرہے، دوسری نعمت کی اور تبسری شر اب طہور کی۔

بھر حضور صاحب معراج صَالَيْنَةُمُ سدرة المنتهی پر تشریف فرما ہوئے، عرض کیا گیا: یہ بیری کا درخت ہے، یہاں ہر ایک کی انتہاء ہے آپ کی امت اور آپ کے سوا، یہ ایسا در خت ہے کہ اس کی جڑ میں نهریں رواں ہیں جن کا یانی تبھی بو دار نہیں ہوتا، اور دو دھ کی نہریں جن کا مزہ مجھی نہیں بدلتا، اور شراب کی نہریں جس کے پینے سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور صاف شہد کی نہریں، یہ ایسا در خت ہے کہ ستر سال تک اگر کوئی سوار اس کے سابیہ میں چلے تواس کو طے نہ کریائے، اس کا ا یک ایک بیتہ ایک قوم کو ڈھانگ لے اتنا کشادہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نور نے اس سدرہ کو ڈھانپ لیا، اور ملا تکہ اس پر چھائے تھے، اور کیفیت وہ تھی کہ جو کوؤں کے کسی در خت پر اترنے کے وقت ہوتی ہے۔ بھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید عالم صَلَّالِثَيْرِ سے کلام فرمایا: ارشاد فرمایا: اے محبوب مانگو، آپ نے عرض کیا: اے اللہ! تو نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلیل بنایااور ملک عظیم سے نوازا، حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، حضرت داؤد کو ملک عظیم بخشا، لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کیا، پہاڑوں کو ان کے تابع کیا، حضرت سلیمان کو ملک عظیم عنایت کیا، جن وانس اور شیاطین کو ان کے تابع فرمان کیا، ہوا ان کے تابع رہتی، اور ایبا ملک مخشاکہ ان کے بعد کسی کو نہ ملا، حضرت عیسیٰ کو تورات وانجیل کاعلم عطا کیا اندھے اور سفید داغ والے

ان سے شفایاتے، مردے تیرے حکم سے ان کے ذریعہ زندہ ہوتے، ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان کے شرسے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: اے محبوب! میں نے شہیں حبیب و خلیل كيا، اور تورات ميں حبيب الله لقب نازل فرمايا تمام لو گوں كى طرف تم کو بشیر وندیر بناکر مبعوث فرمایا، تمهارے لیے سینہ کشادہ کیا تمہارا بوجھ ملکا کیا، تمہارا ذکر بلند کیا، لہذا ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر ہو گا، تمہاری امت کو افضل امت بنایا، تمہاری امت سب میں اول بھی ہے اور سب میں آخر بھی، اور میں نے آپ کی امت کے لیے لازم کیا کہ وہ اپنے خطبوں میں اس بات کی گواہی دیں کہ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے جن کے قلوب نہایت رقیق ہوں گے، میں نے آپ کو نبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیا اور آخر میں مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے ، اور میں نے آپ کو سبع مثانی یعنی سور ہ فاتحہ جیسی عظیم سورۃ عطاکی جو باربار تلاوت کی جاتی ہے، اس سے پہلے ایسی عظیم سورۃ کسی نبی کو عطانہ ہوئی، میں نے شہیں حوض کو نز عطا کیا اور مزيد آمھ چيزيں عطاكيں، اسلام، ہجرت، جہاد، زكوة، نماز، ر مضان کے روزے، تھلی بات کا تھم دینا، برائی سے رو کنا اور میں نے تم كو فانتح باب نبوت اور خاتم الانبياء بنايا\_

پھر حضور نبی کریم مُلُالْیُوْمُ نے ارشاد فرمایا: مجھے میرے رب نے چھے چیزوں سے فضیات دی۔ مجھے ایساکلام بخشاجس کے عبارت کم ہوتی ہے اور معانی کثیر، اور ایساکلام جو فصاحت وبلاغت میں نہایت کو پہنچاہوا ہے، رموز واسر ار اور علم و حکمت کو کھو لنے والا، مقاصد و مطالب کو بخوبی بیان کرنے والا۔ مجھے تمام لوگوں کی طرف بشارت دینے والا اور میان کرنے والا بناکر بھیجا، دشمن کے دل میں میر ارعب ایک ماہ کی مسافت وہل سے ہی ڈال دیا جاتا، میرے لیے مال غنیمت حلال کردیا گیا جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہ ہوا، تمام روئے زمین میرے لیے پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنادی گئی۔

حضور فرماتے ہیں: پھر مجھ پر پچاس وقت کی نمازیں فرض فرمائیں، جب حضور کا گزر واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ہوا تو آپ نے عرض کیا: آپ پر کیا لازم کیا گیا: فرمایا: پچاس نمازیں، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارش کی، آپ البخ رب کے حضور جائے اور اس میں پچھ تخفیف کرائے کہ آپ کی امت تمام امتوں میں ناتواں امت ہے، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سلسلہ میں آزمالیاہے، حضور یہ سن کر اپنے رب کے حضور آئے اور تس خفیف کر دی گئیں، پھر جب خفیف کے طالب ہوئے، لہذا دس نمازیں معاف کر دی گئیں، پھر جب حضور تہ کے تو آپ نے پھر وہی بات کہی، حضور پھر حضور پھر سے موسیٰ کے پاس آئے تو آپ نے پھر وہی بات کہی، حضور پھر

واپس ہوئے اور اس مرتبہ بھی دس نمازیں معاف ہوئیں، پھر جب واپسی میں ملا قات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا: اب کتنی نمازیں باقی ہیں؟ فرمایا: تیس نمازیں، آپنے پھر وہ عرض کیا، حضور بھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور تخفیف کے طالب ہوئے، الله تعالیٰ نے دس نمازیں اور معاف فرمادیں پھر ملا قات پر حضرت موسیٰ عليه الصلوة والسلام نے مزيد شخفيف كامشوره ديا، آپ نے بار گاہ خداوند قدوس میں حاضر ہو کر تخفیف جاہی اور دس نمازیں پھر معاف کر دی تنگیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ اب بھی یہ ہی ہوا، کہ مزید تخفیف کرایئے آپ کی امت اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکے گی۔ آپ اس م تنبہ نہایت ندامت ونثر مند گی کے ساتھ بار گاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور تخفیف کے طالب ہوئے، اس مرتبہ یانچ نمازیں معاف ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ کا مشورہ بیہ تھا کہ آپ پھر اپنے رب کے حضور حاسة اور تخفيف كراية، حضور سيد علم صلى الله عليه وسلم نے ار شاد فرمایا: اس مرتبہ نہایت شر مندگی کے عالم میں حاضر ہوا تھا اب میں مزید تخفیف کے لیے جانے سے قاصر ہوں، ندا ہوئی، آپ نے ان یانچ نمازوں کے ذریعہ آزماکش پر صبر کیاہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ان یانچ کا بدلہ بچاس کی صورت میں ملے گا، کہ ایک نیکی کا ثواب دس ملتا ہے، حضور رحمت دوعالم صَاللَّهُ عَلَيْوْمِ اس حَكُم الٰہی اور مژ دہ سے بورے طور پر

راضی ہو گئے، جب پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزر ہوا تھا تو آپ نے پچھ شدت محسوس کی تھی لیکن جب واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ کی ملاقات ہی سب سے زیادہ خیر خواہی کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ (ابن جریر، ابن مردویہ، ابن ابی حاتم، بزار، ابویعلی، بیہقی)

(بحواله جامع الإحاديث، جلد ٥، ص 81 – 90، مطبوعه لا هور، 2003ء)

# شب معراج تمام انبياء عليهم الصلؤه والسلام كي امامت فرمانا

حضرت ابوہریرہ ڈالٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلُالٹیڈ آپ کو جمرات کی صبح میں نے اپنے آپ کو جمراسود کے پاس پایااور قربین کمہ مجھ سے سیر معراج کے بارے میں سوالات کررہے تھے، مجھ سے انہوں نے بیت المقدس کی متعدد چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں نے ذہن نشین نہ کیا تھا۔ مجھے اس چیز کا نہایت رنج ہوا جو اس سے کہا نہ ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، میں اس کو بالکل عیاں دئیھ رہا تھا، انہوں نے جس چیز کے بارے میں فریا، میں اس کو بالکل عیاں دئیھ رہا تھا، انہوں نے جس چیز کے بارے میں خود کو انبیاء کرام کی ایک جماعت میں پایا تو دیکھا کہ حضرت موسی علیہ خود کو انبیاء کرام کی ایک جماعت میں پایا تو دیکھا کہ حضرت موسی علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ قدو قامت میں میانہ تن و

توش کے گھے ہوئے جسم والے معلوم ہور ہے تھے جیسے قبیلہ شنوہ کے لوگ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بھی کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہیں، حضرت عَر وہ بن مسعود ثقفی کو میں ان سے بہت زیادہ مشابہ پاتاہوں، اور حضرت ابر ہیم علیہ السلام بھی نماز میں کھڑے ہوئے مصروف ہیں، ان سے زیادہ مشابہت تمہارے صاحب کی ہے، یعنی حضور نے این فرمایا:

پھر نماز کاوفت آیاتو میں نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جب میں نماز سے فارغ ہواتو ندا آئی اے محد! صَلَّا اللَّیْرِ اللَّمِ میں ان کو سلام کیجئے، میں ان کی طرف متوجہ ہواتوانہوں نے ہی سلام میں پہل کی۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله منگائی آئے ارشاد فرمایا: شب معراج حضرت جبر ئیل علیہ الصلوۃ والسلام پورے راستہ میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہنچ گئے، براق اپنے رکنے کی جگہ تھہر گیا، میں نے اس کو وہاں باندھا، یہ ہی انبیاء کرام کے اتر نے کی جگہ تھی، تمام انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام میرے پاس جمع ہو گئے، میں نے ان میں حضرت ابراہیم، الصلوۃ والسلام میرے پاس جمع ہو گئے، میں نے ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی دیما، میں شمجھ رہاتھا کہ ان کا کوئی امام بھی ہوگا تنے میں حضرت جبر ئیل نے مجھے سمجھ رہاتھا کہ ان کا کوئی امام بھی ہوگا اتنے میں حضرت جبر ئیل نے مجھے

آگے بڑھایااور میں نے ان کی امامت فرمائی، پھر میں نے ان سے ان کی بعثت کے بارئے میں یو چھاتو انہوں نے جواب دیا: ہم سب توحید باری تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ (کنزالعمال للمتقی) حضرت انس بن مالک ڈکائٹڈ سے روایت ہے کہ شب معراج حضور کی ملا قات ایک جماعت سے ہوئی، ان میں سے کسی نے حضور کو اس طرح سلام كيا، السلام عليك يا اول! السلام عليك يا آخر! السلام عليك یا حاشہ! حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا: یارسول الله! ان کے سلام کا جواب عنایت فرمائیں، حضور نے جواب عنایت فرمایا۔ پھر دوسری جماعت سے ملا قات ہوئی تو وہاں بھی اسی طرح سلام و جواب کا سلسلہ رہا، اتنے میں سواری بیت المقدس پہنچ گئی، حضور کی خدمت میں یانی، دو دھ، اور شراب کے پیالے پیش ہوئے، آپ نے دو دھ کا پیالہ اختیار فرمایا، حضرت جبرئیل نے عرض کی: یا رسول الله! آپ نے فطرت سلیمہ کے مطابق کیا، اگر آپ یانی کا پیالہ پسند فرماتے تو آپ کی امت یانی میں غرق ہو جاتی، اور اگر شراب لے لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی، پھر حضرت آ دم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام تک تمام انبیائے کرام حضور کے لیے جمع ہوئے اور حضور نے ان سب کواس رات نمازیڑھائی۔

(التفسيرلابن جرير)

حضرت انس بن مالک ڈکا عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَالِقَائِمَ نے ارشاد فرمایا: شب معراج میرے لیے ایک جانور سواری کے لیے لایا گهاجو گدھے سے بڑااور خچر سے حچوٹاتھا،لیکن اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ حد نگاه پر اس کا قدم پڑتا، میں اس پر سوار ہوا اور حضرت جبر ئیل علیہ السلام میرے ساتھ رہے، میں چل رہاتھا کہ حضرت جبریکیل نے عرض کیا: یہاں تشریف فرما ہو کر نماز ادا فرمایئے، میں نے نماز پڑھی، جب فارغ ہواتو کہنے لگے: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نمازیر طی؟ پھر خود ہی کہا: آپ نے سر زمین طبیبہ پر نماز پڑھی ہے۔ اور اسی کی طرف آپ ہجرت کرکے تشریف لائیں گے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر نماز یڑھنے کے لیے کہا، تو میں نے وہاں بھی نمازیڑھی، فراغت کے بعد بولے: کیا آپ اس مقام کو پیجانتے ہیں؟ پھر خود ہی بتایا: یہ مقام طور سیناء ہے جہاں اللّٰہ عزوجل نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک تیسرے مقام بر نماز کی درخواست کی تومیں اترااور نماز ادا کی، کہنے گے: کیا آپ جانتے ہیں کہ بیہ کون سامقام ہے؟ پھر خود ہی یوں بولے: بیہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبار کہ ہوئی، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، وہاں میرے لیے تمام انبیاءومر سلین صلوات الله تعالیٰ وسلامہ علیہم اجمعین پہلے سے موجو دیتھے، حضرت جبریکل نے مجھے آگے بڑھایااور میں نے سب کی امامت فرمائی۔(السنن للنسائی)

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَّا لَیْمُ نے ارشاد فرمایا: شب معراج میرے لیے براق لایا گیا، میں اور حضرت جبر ئیل اس پر سوار ہوئے اور وہ ہمیں لے کر روانہ ہوا، جب کسی پہاڑ پر چڑھتا تواس کے بچھلے پاؤں بڑے ہوجاتے اور جب ارتا تواگلے پاؤں لمبے ہوجاتے۔ یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہوئے گئے، میں نے اسی احاطہ میں اپنا براق باندھا جہاں دو سرے انبیاء کرام اپنی سواری باندھتے تھے۔ پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، میرے لیے تمام انبیاء کرام جمع کیے گئے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے یا نہیں، پھر میں نے اس سب کو نماز پڑھائی۔ (کنزالعمال المتقی)

حضرت انس بن مالک رشائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّا الله على اور نماز بریا ہوئی، ہم سب صف باند ہے منتظر شے کہ کون امام ہو تاہے، جبر ئیل نے میر اہاتھ پکڑ کر آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، سلام پھیر اتو حضرت جبر ئیل نے عرض کی: حضور نے جانا کہ یہ کس کس کس سے آپ کے بیجھے نماز پڑھی؟ فرمایا: نه، عرض کی: ہر نبی جو خدا نے بیجھے نماز میں تھا۔ (التقیرلابن ابی حاتم)

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ شب معراج حضور نبی کریم صَلَّاللَّیْمِیْمُ کو سیر کرائی گئی اور جب آپ جنت شب معراج حضور نبی کریم صَلَّاللَّیْمِیْمُ کو سیر کرائی گئی اور جب آپ جنت

میں داخل ہوئے تو ایک طرف کسی کی آہٹ سنائی دی، فرمایا: اے جبرئیل! یہ کون؟ عرض کیا: یہ آپ کے مؤذن حضرت بلال ہیں، حضرت جب واپس تشریف لائے تو لوگوں کو بتایا کہ بلال کامیاب ہوئے، میں نے ان کے بارے میں ایسا ایسا دیکھاہے، پھر حضرت موسیٰ عليه الصلوة والسلام سے ملاقات ہوئی تو آینے حضور کو مرحبا بالنبی الامی، کہہ کرخوش آمدید کہا،ان کاحلیہ شریف ایساتھا کہ ایک لمبے قدوالے اور بال سیدھے کانوں تک یا ان سے اویر تک، حضور نے فرمایا: اے جبرئیل! یه کون ہیں؟ عرض کیا: یه حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا، حضور نے فرمایا: اے جبریکل! بہر کون ہیں؟ عرض کیا: یه حضرت عیسی علیه السلام ہیں، پھر آگے چل کر ایک جلیل القدر شیخ جن کے چہرہ اقدس سے رعب و دبد بہ ظاہر تھا ملا قات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور سلام کیا۔ بلکہ جہاں سے بھی حضور گزرے سب نے سلام پیش کیا، فرمایا: اے جبرئیل! به کون ہیں؟ عرض کیا: به آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں، پھر حضور نے جہنم کی طرف دیکھاتواس میں ایک گروہ نظر آیاجو مر دار کھارہا تھا، فرمایا: اے جبر ئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لو گول کی غیبت کرکے ان کا گوشت کھاتے تھے، ایک شخص ایسا بھی نظر آیاجو

سرخ رنگ اور زرد آنکھوں والا تھا جس کا جسم گھا ہوا اور بال بکھرے ہوئے تھے، فرمایا: اے جبر ئیل! یہ کون ہے؟ عرض کیا: یہ وہ شخص ہوئے تھے، فرمایا: اے جبر ئیل! یہ السلام کی معجزہ نما او نٹنی کی کو نجیں کاٹی ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی معجزہ نما او نٹنی کی کو نجیں کاٹی تھیں، اس کے بعد جب حضور مسجد اقصلی میں داخل ہوئے تو نماز شروع کی، پھر ادھر دیکھا تو یہ منظر تھا کہ سب انبیائے کرام حضور کیساتھ نماز میں مشغول تھے۔ (المندلاحد بن حنبل)

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنگا نے ارشاد فرمایا: ایک جماعت انبیاء جس میں حضرت ابراہیم، حضرت موسی، اور حضرت عیسی علیم الصلوة والسلام شھ میرے لیے اٹھائی گئی، میں نے انہیں نماز پڑھائی۔ (المجم الکبیر للطبر انی) میرے لیے اٹھائی گئی، میں نے انہیں نماز پڑھائی۔ (المجم الکبیر للطبر انی) حضرت ابوسعید الحذری ڈلائیڈ شے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا ٹائیڈ لی نے پھر تمام انبیاء کر ام علیہم الصلوة والسلام، کو نماز پڑھائی، اس کے بعد حضور کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لایا گیا، الی آخرہ۔ (المندلابن اسحاق) معراج حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج حضرت جبر ئیل نے اذان کہی اور آسمان سے فرشتے اترے، اللہ تعالی نے حضور کے لیے مرسلین جمع فرما کر بھیج، حضور نے ملائکہ و تعالی نے حضور کے لیے مرسلین جمع فرما کر بھیج، حضور نے ملائکہ و تعالی نے حضور کے لیے مرسلین جمع فرما کر بھیج، حضور نے ملائکہ و تعالی نے حضور کے لیے مرسلین جمع فرما کر بھیج، حضور نے ملائکہ و تعالی نے حضور کے ایے مرسلین کی امامت فرمائی۔

### شب معراج میں ملائکہ کی امامت

ام المؤمنين حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنگا لیے گئے ارشاد فرمایا: شب معراج جب میں آسانوں پر تشریف لیے گیا تو جبر ائیل نے اذان دی، ملائکہ سمجھے ہمیں جبر ئیل نے اذان دی، ملائکہ سمجھے ہمیں جبر ئیل نماز پڑھائیں گے، جبر ائیل نے مجھے آگے کیا، میں نے ملائکہ کی امامت فرمائی۔ (جلی ایقین، ص ۱۳۷)، (الدر المنثور للیوطی)

(بحواليه جامعه الاحاديث، از: امام احمد رضا، جلد 5، ص107-144، مطبوعه لا بهور 2003ء)

### معراج میں دیدار خداوند قدوس

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّاللَّهُ مِنْم الله عَرْوجِل کا دیدار کیا۔(السندلاحدین حنبل)

امام جلال الدین سیوطی خصائص کبری اور علامه عبد الرؤف مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں: یہ حدیث بسند صحیح ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول اللہ صلّی اللہ عنها نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف کلام سے مشرف فرمایا اور مجھے اپنے وجہ کریم کے

دیدار پرانوار سے نوازا۔ اور مجھے مقام محمود اور حوض کوٹڑ کے ذریعہ فضیلت عطافرمائی۔(کنزالعمال)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَاَّاللّٰیَا ہِم نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی اور موسیٰ سے کلام فرمایا۔ اور تمہیں اے محمد! مواجہ بخشا کہ بے یر دہ و حجاب تم نے میر اجمال یاک دیکھا۔

(منبه المنبير، ص٢، بحواليه تاريخ دمشق لا بن عساكر)

حضرت اسماء بنت امير المؤمنين سير ناصديق اكبر رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كہ ميں نے حضور نبى كريم صلَّى الله عنها كى سورت وسير ت اور اوصاف بيان كرتے ہوئے سنا تو ميں نے عرض كيا: يارسول الله! آپ نے وہاں كيا ديكھا؟ فرمايا: ميں نے وہاں اپنے رب عزوجل كاديد اركيا۔ (التفيرلابن مردويہ)

حضرت امام عامر شعبی رفایعن سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی ملا قات عرفات میں حضرت کعب احبار رفالٹی سے ہوئی، آپ نے ان سے کوئی بات دریافت کی، اس پر حضرت کعب نے این بند آواز سے نعرہ لگایا کہ پہاڑ گونج اٹھے، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهمانے فرمایا: ہم بنو ہاشم ہیں حضرت کعب نے فرمایا: اللہ تعالی نے اپنا دیدار اور کلام حضور نبی کریم صَلَّا اللَّهِ عَلَیْ اور حضرت فرمایا: الله تعالی نے اپنا دیدار اور کلام حضور نبی کریم صَلَّا اللَّهُ عَلَیْ اور حضرت

موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے در میان تقسیم فرمایا حضرت موسیٰ نے دو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شرف ہمکلامی حاصل کیا اور حضور دومر تبہ دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔(جامع التر ذی)

حضرت عکر مہ ڈگاٹیڈ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا: محمد رسول اللہ صَّلَاتِیْم نے اپنے رب کا دیدار کیا، حضرت عکر مہ آپ کے شاگر دکھتے ہیں: میں نے عرض کیا: کہ کیااللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں "لاتدد کہ الابصاد وھویدد الابصاد" کہ آپ نے اسکا داراک نہیں کر سکتیں، آپ نے فرمایا: افسوس تم سمجھے نہیں، یہ اس وقت ہے جب کہ اس نور کے ساتھ بچلی فرمائے جو اسکا نور ہے۔ حضور نے اپنے رب کو دومر تبہ دیکھا۔ (جامع الترمذی)

حضرت عبد الله بن ابی سلمه و گلافیهٔ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الله تعالی بن عمر رضی الله تعالی عنهمانے حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهماسے دریافت کرا بھیجا، کیا محمد صلّی الله کیا ہے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔(المسندلابن اسحاق)

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ محمد صَلَّالِیْنَ اِن کے شاگر دکہتے محمد صَلَّالِیْنَ اِن کے شاگر دکہتے ہیں: میں نے عرض کی: کیا محمد صَلَّالِیْنَ مِن نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا، فرمایا: ہاں، الله تعالی نے حضرت موسی کے لیے کلام رکھا، اور حضرت موسی کے لیے کلام رکھا، اور حضرت

ابر اہیم کے لیے دوستی، اور محمد صَلَّاتِیْمِ کے لیے دیدار، اور بیشک محمد رسول اللہ صَلَّاتِیْمِ کے لیے دیدار، اور بیشک محمد رسول اللہ صَلَّاتِیْمِ کَیْمِ اللّٰہِ الطبر انی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: کیا حضرت ابراہیم کے لیے دوستی، حضرت موسیٰ کے لیے کلام اور محمد رسول اللہ صَالِیْ اللّٰہِ مَا کے لیے دیدار ہونے میں تمہیں کچھ اچنجاہے۔(المتدرك للحاكم)

علامہ شہاب خفاجی نسیم الریاض نثر حشفاء قاضی عیاض میں فرماتے ہیں:
مذہب اصح وار جح یہی ہے کہ حضور نبی کریم صُلَّاتِیْتِم نے شب اسریٰ
اپنے رب کو بچشم سر دیکھا جبیبا کہ جمہور صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے۔
امام نووی نثرح صحیح مسلم میں ، پھر علامہ محمد بن عبد الباقی نثرح مواہب میں فرماتے ہیں:

جمہور علماء کے نزدیک رائج بیہ ہی ہے کہ حضور نبی کریم مُلَّی اللّٰہِ مُلْ اللّٰہِ مُلَّی اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ مُلَّی اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ مُلِی اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ مُلِی اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ مُلِی اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ مُلْی اللّٰ اللّٰہِ مُلْی اللّٰ اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ مُلْی اللّٰ اللّٰہِ مُلْی اللّٰہِ اللّٰہِ مُلْی اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰی مُلْی اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰی اللّٰ اللّٰہِ اللّٰی مُلْی اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰی مُلْی اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰی میں اللّٰ کے میں اللّٰ کے میں اللّٰ اللّٰہِ اللّٰی میں اللّٰ کے میں اللّٰ اللّٰ اللّٰی میں اللّٰ کے میں اللّٰ میں اللّٰ کے میں اللّٰ کے میں اللّٰ کے میں اللّٰ کے میں اللّٰ کے

## اہل مکہ کے سامنے سفر معراح کا بیان

میں نے صبح کواہل مکہ کے سامنے یہ عجائب وغرائب بیان فرمائے کہ
میں رات بیت المقدس گیا، وہاں سے آسانوں کی طرف سیر کی، اور وہاں
ایسا ایسا دیکھا، ابوجہل بن ہشام نے لوگوں سے کہا: لوگو! محمد (سُلُی اُلِیْمُ اِسے یہ تعجب خیز با تیں سنو، کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں بیت المقدس گیا اور اب صبح کو یہ ہم میں موجو دہیں۔ حالا نکہ بیت المقدس آنے جانے میں دوماہ لگ جاتے ہیں، اور یہ صرف ایک رات میں ہو آئے۔
اس پر میں نے قریش کے ایک قافلہ کی بھی نشاندہی کی، کہ میں ان کو عقبہ کے پاس دیکھا ہے۔ ہر شخص، اسکااونٹ اور اس کے ساز و سامان کا بھی میں نے پیتہ دیا اس پر ابوجہل بولا: دیکھو یہ بچھ چیزوں کی خبر بھی دے رہے ہیں۔

مشرکین میں سے ایک شخص بولا: میں بیت المقدس دو سروں کی نسبت خوب جانتا ہوں، اس کی عمارت، شکل و صورت اور بہاڑ کے قریب جائے و قوع سے بھی خوب واقف ہوں۔ اگر وہ سے فرماتے ہیں تو میں ابھی آپ لو گوں کو بتا تا ہوں۔ اور غلط کہتے ہیں تو بھی میں تم کو بتاؤں گا۔ وہ مشرک آیا اور بولا: اے محمد (مُنَّالِيَّا مِنِّ) میں لو گوں میں بیت گا۔ وہ مشرک آیا اور بولا: اے محمد (مُنَّالِيَّا مِنَّ) میں لو گوں میں بیت

المقدس سے بخوبی واقف ہوں، بتایئے کہ اس کی عمارت، شکل وصورت میں اور اسکا جائے و قوع کیسا ہے؟

حضور فرماتے ہیں: کہ پھر بیت المقدس میرے سامنے اس طرح کر دیا گیا جیسے مالک مکان کے سامنے اسکا مکان ہو، آپ نے پوری تفصیل واضح طور پر بیان فرمادی، یہ سن کر وہ مشرک بولا: آپ نے سچ کہا: پھر اپنے ساخھیوں سے کہنے لگا: محمد (صَلَّى عَلَیْمُ مِنْم) سچ کہہ رہے ہیں۔

. (دلائل النبوة للبيهقى، جلد2، ص390)

(بحواله جامع الاحاديث، از: امام احمد رضا، ص106، مطبوعه لا بهور، 2003ء)

#### بابچهارم:

# سبطن الذی اسه کی تفسیر از: امام احمد در صنب احت ال

حضرت عزت جل وعلاا پنے محبوبوں کی مدح سے اپنی حمد فرمایا کرتا ہے اس کی ابتدا کہیں ہو الذی سے ہوئی ہے جیسے: هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق۔ کہیں:

تبارك الذى سے تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرال كين:

حمر سے جیسے الحمد لله الذی نزل علی عبده الکتب ولو پجعل له عوجا يہال شبيح سے ابتدافر مائی ہے کہ:

سبخن الذي اسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام

اس میں ایک صرح کئتہ ہے کہ جوبات نہایت عجیب ہوتی ہے اس پر تسبیح کی جاتی ہے۔ سبخن اللہ الذی کیسی عمدہ چیز ہے سبخن کیسی عمدہ چیز ہے سبخن کیسی عجیب بات ہے جسم کے ساتھ آسانوں پر تشریف لیجانا کرہ کر زمہر پر طے فرمانا کرہ نار طے فرمانا کروڑوں برس کی راہ کو چند ساعت میں طے فرمانا

تمام ملک وملکوت کی سیر فرمانایہ توانتہائی عجب کی آیات بینات ہیں کہ کفار مکہ پر ججت قائم فرمانے کے لیے ارشاد ہوئی کہ شب کو مکہ معظمہ میں آرام فرمائیں صبح بھی مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہوں اور رات ہی بیت المقدس تشریف لے جائیں اور واپس تشریف لائیں کیا کم عجیب ہے اس لیے سبحن الذی ارشاد ہوا۔

کفار نے آسان کہاں دیکھے ان پر تشریف لے جانے کا ان کے سامنے ذکر ایک ایسا دعویٰ ہو تا جس کی وہ جانچ نہ کرسکتے بخلاف ہیت المقدس جس میں ہر سال ان کے دو پھیرے ہوتے رحلة الشناء والصبيف اور وه خوب جانتے تھے كه حضور اقدس صَلَّىٰ عَلَيْهِم مجھى وماں تشریف نہ لے گئے تو اس معجزے کی خوب جانچ کر سکتے تھے اور ان پر جحت الہی یوری قائم ہو سکتی تھی چنانچہ بھر اللہ تعالیٰ یہ ہی ہوا کہ جب حضور اقدس صَلَّى عَلَيْهِم نے بیت المقدس تشریف کیجانا اور شب ہی شب میں واپس آنا بیان فرمایا تو ابوجہل لعین اینے دل میں بہت خوش ہوا کہ اب ا یک صریح حجت معاذ اللہ ان کے غلط فرمانے کی مل گئی ولہذا ملعون نے تکذیب ظاہر نہ کی بلکہ یہ عرض کی کہ آج ہی رات تشریف لے گئے فرمایا ہاں کہا اور آج شب میں واپس آئے فرمایا ہاں کہا اوروں کے سامنے بھی ایسا ہی فرما دیجئے گا فرمایا ہاں اب اس نے قریش کو آواز دی اور وہ جمع ہوئے اور حضور سے پھر اس ارشاد کا اعادہ جاہا حضور اقدس مَلَّى عَلَيْهِم نے اعادہ فرمادیا، کا فربغلیں بجاتے صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئے یہ گمان تھا کہ ایسی ناممکن بات سن کروہ بھی معاذ اللہ تصدیق سے پھر جائینگے صدیق سے عرض کی آپ نے بچھ اور بھی سنا آپ کے یار فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا اور شب ہی میں واپس ہوا صدیق اکبر رفحالین شنہ نے فرمایا کیا وہ ایسا فرماتے ہیں کہاہاں وہ یہ حرم میں تشریف فرماہیں صدیق نے فرمایا گرافھوں نے یہ فرمایا تو واللہ حق فرمایا یہ تو کہ سے بیت المقدس سے کا فاصلہ ہے میں تو اس پر ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح شام آسان کی خبر ان کے یاس آتی ہے۔

پھر کافروں نے حضور اقد س مُنگانگینی سے بیت المقد س کے نشان پوچھے جانتے سے کہ یہ تو کبھی تشریف لے گئے نہیں کیو نکر بتائینگے وہ جو کچھ پوچھے گئے حضورا قد س مُنگانگینی ارشاد فرماتے گئے کافروں نے کہا واللہ نشان تو پورے صحیح ہیں پھر اپنے ایک قافلہ کا حال پوچھا جو بیت المقد س کو گیا ہوا تھا کہ وہ بھی راستہ میں حضور کو ملا تھا اور کہا ملا تھا اور کیا حالت تھی کب تک آئیگا۔ حضور سے ارشاد فرمایا فلاں منزل میں ہم حالت تھی کب تک آئیگا۔ حضور سے ارشاد فرمایا فلاں منزل میں ہم کو ملا تھا اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا اور قافلہ فلاں دن طلوع ایک اونٹ بھاگا اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا اور قافلہ فلاں دن طلوع سخس سے وقت آئے گا یہ مدت جو ارشاد ہوئی۔ منزلوں کے حساب سے تافلہ کے لیے بھی کسی طرح کافی نہ تھی جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑھ قافلہ کے لیے بھی کسی طرح کافی نہ تھی جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑھ

گئے کہ کسی طرح آفتاب چبک آئے اور قافلہ نہ آئے تو ہم کہدیں کہ دیکھو معاذاللہ وہ خبر غلط ہوئی کچھ جانب شرق طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے کچھ جانب شام راہ قافلہ پر نظر رکھتے تھے ان میں سے ایک نے کہاوہ آفتاب چبکا کہ اُن میں سے دوسر ابولا کہ وہ قافلہ آیا، یہ ہوتی ہے سچی نبوت جس کی خبر میں سر موفرق آنامحال ہے۔

قاد بانی سے زیادہ توان کفار مکہ ہی کی عقل تھی وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعوی نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا مگر یہ جھوٹانبی ہے کہ جھوٹ کے بھنکے اوڑا تاہے اور نہ وہ شرما تاہے اور نہ اس کے ماننے والوں کو اس کا حس ہو تاہے بلکہ اور بکمال شوخ چیشمی آ تکھوں میں آئکھیں ڈال کر کہتاہے کہ ہاں ہاں اگلے جار سوانبیا کی پیشینگو ئیاں غلط ہوئیں اور وہ جھوٹے لیتنی پنجاب کا حجموٹا کذاب نبی اگر دروغ گو نکلا کیا پر واہ ہے اس سے پہلے بھی چار سونبی جھوٹے گزر چکے ہیں یہ کوئی نہیں یو چھتا کہ جب نبوت اور حجموط جمع ہوسکتے ہیں تو انبیا کی تصدیق شرط ایمان کیوں موئى ان كى تكذيب كفركيول موئى "ولكن لعنة الله على الظلمين الذين يكذبوب المرسلين اب عظيم وقائع"ني معراج مبارک کا جسمانی ہونا بھی آ فتاب سے زیادہ واضح کر دیااگر وہ کوئی روحانی سير بإخواب تفاتواس يرتعجب كيازيد وعمر وخواب ميس حرمين شريفين تك ہو آتے ہیں اور پھر صبح اپنے بستریر ہیں رؤیا کے لفظ سے استدلال کرنااور

الافتنة للناس نه ديكهناصر ت خطام رؤيا بمعنى رويت آتام اور فتنه و آزمائش بيدارى بى ميس مه خواب ميس ولهذا ارشاد مواسبطن الذى اسرى بعبده والله تعالى اعلمه-

رات بنجل لطفی ہے اور دن بخلی قہری اور معراج کمال لطف ہے جس سے مافوق متصور نہیں لہذا بچلی لطفی ہی کاوفت مناسب تھا۔ معراج وصل محب و محبوب ہے اور وصال کے لیے عادۃً شب ہی انسب مانی جاتی ہے۔ معراج ایک معجزہ عظیم قاہرہ ظاہرہ تھا اور سنت الہیہ ہے کہ ایسے واضح معجزہ کو دیکھ کرجو قوم نہ مانے ہلاک کر دیجاتی ہے ان پر عذاب عام بھیجا جاتاہے جیسے اگلی امتوں میں بکثرت واقع ہوا۔ معراج کو تشریف لے جانا اگر دن میں ہو تاتو یاسب ایمان لے آتے یاسب ہلاک کے جاتے ایمان تو کفار کے مقدر میں تھا نہیں تو یہ شق رہی کہ ان پر عذاب عام اتر تا اور حضور بھیجے گئے سارہے جہان کے لیے رحمت جنھیں اُن کارب فرما تاہے "وماكان الله ليعذبهم وانت فيهم" الدرحت عالم جب تكتم أن میں تشریف فرما ہو اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں لہذا شب ہی مناسب ہوئی۔

( فآويٰ رضويه ، جلد نهم ، مطبوعه کراچی )

منظوم تنجره بحواله معراج النبی صلّانیّا معرای النبی صلّانیّی منظوم تنجره بحواله معراجیه در تهنیت شادی اسری معراجیه در تهنیت شادی اسری منظوم تجره نگار: حسان الهندامام احمد رضّاخان قادری برکاتی بریلوی

وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے (۱) نئے نرالے طرب کے سامال عرب کے مہمان کے لیے تھے

رسالت و نبوت کے ملک کے سربراہ و بادشاہ (نبی اکرم صلّی عَلَیْوم) شب معراج جب عرش معلی پہ جلوہ گر ہوئے تو عرب کے اس مہمان ذیشان کی خوشی کے لیے فرحت کے تمام اسباب کو جمع کر دیا گیا جن کے نرالے بن اور عمد گی کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔

بہار ہے شادیاں مبارک چن کو آبادیاں مبارک (۲) ملک فلک اپنی اپنی لے میں ہے گھر عنادل کا بولتے تھے

تمام فرشتے اور تمام افلاک اپنی اپنی سر اور کہجے میں بلبلوں کے انداز میں نغمہ سرانتے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آج کیسی بہارہے؟ آج کی رات کتنی خوشیوں والی رات ہے؟ آج باغوں میں کتنی رونق ہے؟ آج جنت کو کیسے عجیب انداز سے سجایا گیاہے؟ آج دوزخ کو

کیسے بچھا دیا گیاہے؟ یہ خوشیاں مبارک ہوں اور یہ باغوں کی آبادیاں اور بہاریں مبارک ہو۔

وہاں فلک پریہاں زمیں میں رچی تھی شادی مجی تھیں وُھومیں (س) ادھر سے انوار ہنتے آتے اِدھر سے نفحات اُٹھ رہے تھے

اُدھر آسان ہے اور ادھر زمین پر خوشیوں کا ساں تھا اور دھوم مجی ہوئی تھی، آسانوں سے نوروالے آقا کی معراج کی خوشی میں نور کی بارش ہورہی تھی (جیسے دولہا کی آمد ہے بھول برسائے جاتے ہیں) اور ادھر زمین سے خوشبوئیں مہک رہی تھیں اور خوب چہل پہل تھی جس طرح شادی والے گھر میں ہوتی ہے کیونکہ حضور زمین والوں ہی کی مگڑی کو بنوانے کے لیے "آسان والے" کے پاس جارہے ہیں۔

یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی (م) وہ رات کیا جگ مگارہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے

ہمارے آقا ومولی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرۂ انور سے روشنیاں پھوٹ پھوٹ کر عرش معلیٰ تک جاری ہی تھیں جس طرح چود ہویں رات کے چاند کی وجہ سے رات جگمگاجاتی ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ السلام کے رُخ والضحیٰ کی شعاؤں سے سارا ماحول روشن تھا گویا قدم قدم یہ آئینے لگادیے گئے تھے تا کہ روشنی میں کئی گنااضا فہ ہو جائے۔

نئی وُلہن کی بھین میں کعبہ تکھر کے سنورا سنور کے تکھرا حجر کے صدقے کمر کے اک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے معراج چونکہ مکہ مکرمہ سے ہوئی (من المسجد الحرام الی المسجد الاقصىٰ) اس ليے اس رات كعبه ديكھنے والا تھا ایسے لگتا جیسے وُلہن نے خوب بناؤ سنگھار کیا ہواہے یعنی۔ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا۔ وہ الفاظ نہیں مل رہے کہ جن سے ترجمہ کیا جائے لیعنی روشن ہو کر خوب آراسته ہوا، حسن و جمال کی انتہا ہو گئی کہ حجر اسود جو کعبہ شریف کی کمر میں تل کی طرح ہے اس میں بھی لاکھوں خوبصور تیوں کے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ جس سے کعبہ میں اور بھی نکھار و جمال پیدا ہو گیا۔ نظر میں دُولہا کے پیارے جلوے حیاسے محراب سرجھکائے ساہ یردے کے منہ یر آنچل بچلی ذاتِ بحت کے تھے شب اسریٰ کے دولہا (حضور علیہ الصلوٰۃ السلام) کے چہر ہُ والضحٰیٰ یہ کچھ اس طرح کے جلوبے برس رہے تھے کہ محراب نے بھی حیا کی وجہ سے اپناسر جھکا دیاجو آج تک جھکا ہواہے اور اس کے سیاہ پر دے کے منہ یر اللہ تعالیٰ کے خالص جلووں میں سے ایک جلوے کا نورانی آنچل (پلو) ڈال دیا گیا۔ اس طرح سفر معراج کے آغاز سے پہلے ہی ہے اہتمام کرنے سے مقصود کیا تھا؟ یکی تھا کہ:

خوشی کے بادل اُمڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے

وہ نغمۂ نعت کا ساں تھا حرم کو خود وجد آرہے تھے

رحمت ونور کے سارے بادل خوش ہو کر جمع ہوگئے اور نور ورحمت

برسانے گئے اور دلوں کے رگلین پر ندے اپنارنگ دکھاکر جھومنے گئے۔

سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر طرف سے نعتیں پڑھی جارہی تھیں اور کعبہ
حضورعلیہ الصلاۃ السلام کی شان سن کر اور دیکھ کر وجد کر رہاتھا۔ جیسے کہ آپ کی
ولادت باسعادت کے وقت کعبہ معظمہ تین دن اور تین را تیں وجد کر تارہا۔

تزلزلت الکعبۃ لیلۃ ولادتہ صلی الله علیہ وسلم ولم تسکن

تزلزلت الکعبۃ لیلۃ ولادتہ صلی الله علیہ وسلم ولم تسکن

ثلاثۃ ایام ولیالہ ہیں۔ (سیرت علیہ)

یہ جھوہ میزاب زر کا جھوم کہ آرہا کان پر ڈھلک کر
(۸)
پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حطیم کی گود میں بھرے تھے
میزاب رحمت کے ماشھے کا نورانی جھوم (زیور) ایسا جھوہا کہ
ڈھلک کرکان کے قریب آگیا، رحمت ونور کی ہلکی ہلکی بارش ہورہی تھی
جس کے قطرے موتیوں کی طرح حطیم کعبہ میں جھڑتے رہے جس سے
اس کی گود (کی طرح بنی ہوئی دیوار کی اندروالی جگہ) بھر گئی۔
اس کی گود (کی طرح بنی ہوئی دیوار کی اندروالی جگہ) بھر گئی۔
دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے
فران کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے
غلاف مشکیں جو اُڑ رہا تھا غزال نافے بسارہے تھے

وُلہن (کعبہ معظمہ) کے خوشبو دار غلاف (مست کپڑوں) سے بادِ
سیم (صبح کی ہوا، بادصبا) بڑی چالا کی کے ساتھ کھیل کود کر کے (خوشبو
پُڑارہی تھی) خوشبو میں بساہوا غلاف کعبہ وجد میں آکر جھوم رہا تھا اور
ہران اپنی تھیلیاں کستوری سے بھر بھر کرلے جارہے تھے۔
اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز
سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات
رویک گام ہے ہمت کے لیے عرش بریں
کہہ رہی ہے مسلمان سے معراج کی رات

(علامه اقبال)

پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکیں

(۱۰)

صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے

سبحان اللہ! پہاڑوں کی سن لیجئے! ان کی خوبصورتی اور بلند چوٹیوں کا

رعب و دبد بہ ، واہ واہ کیا کہنے! بادِ صبانے ان کے سبز سے میں ایسی لہریں

پیدا کیں کہ منظر ایسالگ رہا تھا۔ جیسے انہوں نے زر دی مائل سبز رنگ

(دھانی) کے دوپٹے اوڑھ رکھے ہیں۔ یہ سارے انتظام معراج کے لیے

ہور ہے ہیں۔

طور ہے کعبہ ہے یا عرش معلیٰ کیا ہے راز کھلٹا نہیں یہ گنبد خضریٰ کیا ہے شب معراج میں جبریل بھی حیرال تھے ضیا کون ہے قصر دنا پس پردہ کیا ہے

(ضانیر)

نہا کے نہروں نے وہ چکتا لباس آبِ روال کا پہنا! (۱۱) کہ موجیں چھڑیاں تھیں دھار لچکا حبابِ تاباں کے تھل کھے تھے

اور نہروں کا حال کیا پوچھتے ہو! انہوں نے بھی خوب نہاد ھو کر جاری پانی کا چبکتا ہوالباس بہن رکھا تھا اس کی موجیس گھو گھرو گوٹہ اور ان کی دھاریں باریک گوٹہ تھا اور ان کے اوپر پانی کے خوبصورت رنگارنگ بلبلے، چبکدار اور رنگین بھولوں کی طرح جگہ جگہ موئے سے نہروں کے حسن وجمال کوچارچاندلگ گئے۔

پُرانا پر داغ ملکجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا (۱۲) ہجوم تارِ نگہ سے کوسوں قدم قدم فرش باولے تھے

(جیسے کسی بڑے مہمان کی آمد پر پرانے غالیج اور قالین اُٹھا لیے جاتے ہیں اور نئے بچھادیے جاتے ہیں۔ معراج کی رات بچھ اسی طرح کا انتظام کیا گیا کہ) پرانا، داغوں والا اور میلا کچیلا فرش اٹھادیا گیا (یعنی ستا ئیسویں شب کو معراج ہوئی جب چاند نہیں نظر آرہاتھا کیونکہ اس کی مگہ) نوری مخلوق (فرضتے، حوریں، روشنی پرانی ہوگئی تھی اس کی جگہ) نوری مخلوق (فرضتے، حوریں،

رضوان جنت) نے اپنی آئھیں فرش راہ کی ہوئی تھیں۔ گویا چاند کی چاندنی کا پرانا فرش اٹھا دیا اور نورانی مخلوق کی آئھوں کا زری وزر بفت کا فرش بچھا دیا گیا۔ کیونکہ جوخود سراجا منیر اہو وہ کسی چاند کی چاندنی کا حاجت مند نہیں ہوسکتا۔ لہذا چاند ہو سورج ہو یا ستارے، نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال واو تاد ہوں فرشتے ہوں، حوریں ہوں سب کے سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چکا دے چکانے والے میرا دل بھی چکا دے چکانے والے

غبار بن کے نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں (۱۳)

ہمارے دل حوریوں کی آٹکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے

ہم اپنے آ قاکی راہ گزریہ قربان ہو جائیں۔ لیکن اب وہ راستہ ہمارے

ہاتھ کیسے لگے کہ شب معراج جس راستہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ

خداوندی میں حاضر ہوئے اور اس راہ پہ ہمارے دل بچھے ہوئے تھے نہ

صرف ہمارے دل بلکہ حوران جنت نے اپنی آ نکھیں فرش راہ کی ہوئی

تھیں اور نورانی فرشتوں نے اس راہ پہ اپنے نوری پروں کو بچھا یا ہو اتھا۔

زمیں اونچی زمیں سے آساں کا ہے نظام اونچا

رفین پھر آساں سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا

یونہی پھر آساں سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا

یو نہی پھر عرش حق سے لامکاں ہے لا مقام اونچا یو نہی پھر لا مکاں سے ہے محمد (سَلَّالِیَّمِ) کا مقام اونچا

د کھا سکتا ہوں (تو تو پہلے ہی کمزور ہے کہیں تیری جان ہی نہ نکل جائے) جب شب معراج جان کا ئنات صَلَّیْ اللّٰیَا ہِم کو فرشتوں کی مقدس جماعت میں ہمتال میں شد معراج کی مقدس جماعت

میرے آ قااور شب معراج کے دولہا پر ہجوم کیے ہوئے تھی اور آپ کو

طاقت نہیں ہے

اس زمیں پہ صنعت حق کا کمال دیکھا ہے فلک پہ جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے ستارہ آؤ تمہیں رکھ لوں اپنی آئکھوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے(شائیل)

اتار کر ان کے رُخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا (۱۵) کہ جاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مائلتے تھے

(اور ایسے لگ رہاتھا کہ اللہ نے سارے جہان کے نوروں کو تھم دے رکھاتھا کہ اگر آج تم نے برسناہی ہے تواس نورالانوار اور احمد مختار کے رُخ والضحیٰ پہرسو) اس نور کے منبع و مرکز کے چہرۂ اقد س کی نچھاور سے تمام نور انیوں میں نور کی خیر ات بانٹی جارہی تھی چاند اور سورج کا حال بہ تھا کہ باوجود اس قدر تا بناک ہونے کے مجل مجل کر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ و السلام کی پیشانی اقد س کی خیر ات مانگ رہے تھے۔

وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن طیک رہا ہے (۱۲) نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے

معراج کی رات جب میرے آقانے عسل فرمایا کچھ جانتے ہو کہ اس عسل کا پانی کہاں گیا؟ اگر نہیں جانتے ہو تو سنو! یہ آسان پہ ستارے منہیں دکھائی دے رہے ہیں ناں؟ ان میں جو روشنی تھر کتی اور کا نپتی ہوئی نظر آرہی ہے اس کو ذراغور سے تو دیھویہ اسی عسل مبارک کا پانی ہے جس کو ستاروں نے اپنی آئھوں کے کٹوروں میں محفوظ کر لیا تھا اور اب وہ یانی نور بن کر روشنی ٹیکار ہاہے۔

بچا جو تلوؤں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن (۱۷) جنہوں نے دُولہا کی پائی اُترن وہ پھول گلزارِ نور کے تھے نبی کریم صَلَّا اِلْمَا اِلَّیْ اِلَیْ اُترن وہ پھول گلزارِ نور کے تھے نبی کریم صَلَّا اِلْمَا اِلَیْ اِلْمَا کی کادھوؤن (وضو یا عنسل کرتے ہوئے جو پانی گرا) اس سے جنت کورنگ روغن کرکے اس کے حسن کو بڑھایا گیا اور جنت کے نورانی پھول اور باغ جنت کے شکو فے اپنا جمال بڑھانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اقد س سے اتر نے والا براس حاصل کرنے میں پیش پیش سے۔

خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رُت سہانی گھڑی پھرے گ (۱۸) وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے

آفاب نبوت کاشب معراج زمین سے آسمان کی طرف اور مکان سے لامکان کی طرف جانا (تحویل مهر) گویا اپنا ایک برج چھوڑ کر دوسر ہے برج کی طرف جانا (تحویل مهر) گویا اپنا ایک برج چھوڑ کر دوسر ہے برج کی طرف چلنااس بات کی دلیل ہے کہ موسم بدلنے والا ہے اور امت کے لیے سہانی اور پسندیدہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب لامکال پرامت کی بخشش کے فیصلے ہوں گے اس لیے تو وہاں کانورانی لباس پہنا اور یہاں کے کپڑے امت کے گناہوں کے بدلے صدقے کردیے تاکہ امت سے اس صدقے کے طفیل گناہوں کی آفت ٹل جائے کیونکہ امت سے اس صدقے کے طفیل گناہوں کی آفت ٹل جائے کیونکہ الصدقدہ تردالبلاء۔صدقہ مصیبت کوٹال دیتا ہے۔(الحدیث)

تحبّنی حق کا سہرا سر پر صلوۃ وتسلیم کی نچھاور (۱۹) دورویہ قدسی پرے جماکر کھڑے سلامی کے واسطے تھے

سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سرانور واقد س پہ جلوہ حق کا نورانی سہر اباندھا گیا اور حورانِ بہشی نے درود وسلام کے پھول نجھاور کیے اور جس جس جس راستے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری گزری دونوں طرف فرشتوں نے کھڑے ہو کر شب معراج کے دولہا کو سلامی پیش کی۔الدیبا مذرع الاخمۃ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ کی سواری گزرنی ہوتو ایسے ہی کرتے ہیں کوئی پھول نجھاور کرتا ہے تو بچھ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوکر استقبال کرتے ہیں کوئی ہٹو بچوکی صدائیں لگاتے ہیں اور جبریل منادی کرتا ہے کہ دیکھو معراج کے دولہا آتے ہیں۔ وہم بھی وال ہوتے خاک گلشن لیٹ کے قدموں سے لیتے اترن

بوہم بی وال ہوتے حاک کی بیٹ نے فد ہول سے بیٹے امری (۲۰) گر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے اسرکار اے کاش! کہ ہم بھی اگر وہاں ہوتے تو جس گلشن سے سرکار گزرے اس کی زمین کی مٹی بن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمول سے لیٹ جاتے اور عرض کرتے کہ اگر اپنا دھوون جنت کو عطا کیا ہے تو اپنا ابرن (اُترا ہُوالباس) ہمیں عطا فرمائیں۔ ہمارے آقا ضرور ہماری بات

مان جاتے اور اتر ن نہ بھی اگر ملتا تو نعلین یاک مل جاتی جس کو ہم اپنے سر كاتاج بناليتي

جو سریہ رکھنے کو مل حائے نعل پاک حضور ہو سرچ رے۔ تو پھر کہیں گے کہ ہال تاجدار ہم بھی ہیں حسّن رضاخان

کیکن ہمارے اتنے نصیب کہاں کہ ہم جیسے نکمے وہ نظارہ کرتے ہمارے نصیب میں تو یہی ناکامی میں خاک جھاننے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ کہاں وہ پاک ذات اور کہاں ہم نگتے۔

ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک " صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے

بس پھر کیا تھا؟ اللہ کے محبوب سواری (براق) پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ تو یوں کی آواز آنے لگی جواس بات کی علامت تھی کہ آپ کی امت کی بخشش ہو گئی اور شفاعت نے خود آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبارک دی کہ جس امت کے لیے آپ رورو کر دعائیں کرتے رہے مبارک ہو اس کا کام بن گیا۔ ادھر امت کے گناہ گاروں کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وجد میں آگر مستوں کی طرح حجومنا شروع کر دیااور گناہوں نے بھی خوشی منائی کہ اگر گناہ گاروں کی شخشش نہ ہوتی تو ہماری

وجہ سے بیہ گناہ گار عذاب میں مبتلا ہو جاتے جس سے اللّٰہ کا محبوب پریشان ہو تا توشکر ہے ہم حضور کی پریشانی کا باعث بننے سے پیج گئے۔

اے مسلمان! غور کر تیرانبی پیداہواتو سر سجدے میں رکھ کر دب هب لی امتی کہتا رہا اے اللہ! میری امت کو بخش دے۔ جو ان ہوا تو غاروں میں جا جا کر رورو کر تیرے گناہوں کو بخشوا تارہا اور آپ ایسے درد کے ساتھ روتے کہ چرواہوں کی بکریاں گھاس کھانا چھوڑ دیتیں اور یریشان ہو جاتیں جبیبا کہ ایک روایت میں آیا ہے۔ پھر اللہ نے معراج کی رات عرش په بلایا تو وہاں کیا ہوا؟ جب براق تھی نیچے رہ گیا، جبریل بھی سدرہ پر رُک گئے، رفرف بھی جواب دے گیا تو۔ تہہ عرش سجدے میں سرکو جھکایا بھیر کر کے زلفوں نے بیر رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اُٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الٰہی یہ کہتی ہیں میرے گیسوؤں کی سیاہی ساہ بخت امت کی کردے رمائی الهی به گیسو دعا مانگتے ہیں

خدا نے کہا تو نہ گھبرا محمد میرے سامنے عرش پر آ محمد تو چیسے بخشوا یا محمد کہ پیارے تیری ہم رضا مائلتے ہیں (مَالَّا اِلَّا اِلْمَالِیَا اِلْمَالِیَا اِلْمَالِیَا اِلْمَالِیَا اِلْمَالُولِیَا اِلْمَالُیْکِیْلِیَا اِلْمَالُولِیَا اِلْمَالُولِیَا اِلْمَالُولِیَا اِلْمَالُی اِلْمَالُولِیَا اِلْمَالُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُلُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُلُولِیْکُولِیُولُیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیُولُیْکُولِیْکُولِیْکُولِ

لہذا امتی ہونے کا تقاضا ہے ہے کہ حضور نے اگر ایک بار ہی ہمیں یا د فرمایا ہوتا تو ہم اپنے آقا کو روزانہ اس ایک بارکی یادگیری کے شکر انے میں ہزار بار بھی یاد کر کے درود وسلام پڑھتے رہیں تو کم ہے جن کے لب پر رہا امتی امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی بھی وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی میں ہو حاضر تیری چاکری کے لیے میں ہو حاضر تیری چاکری کے لیے

عبدالستار نيازي

عجب نہ تھا رخش کا چکنا غزالِ دم خوردہ سا بھڑکنا مراک شعاعیں کے اڑا رہی تھیں تڑیتے آئھوں پہ صاعقے تھے معراج کی رات نبی اکرم صلّاً علیٰ اِللّٰہ کے یا آپ صلّاً علیٰ اِللّٰہ کی سواری معراج کی رات نبی اکرم صلّاً علیٰ اِللّٰہ کے یا آپ صلّاً علیٰ اِللّٰہ کی سواری (براق) کے چہرے کی چمک دمک پر تعجب اس لیے نہیں ہے کہ وہ سال ہی ایسا تھا کہ نشہ شر اب عشق رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے مست ہو

کر براق چھلا نگیں لگار ہاتھا اور اس کا چھلا نگیں لگانا اس لیے تھا کہ ہر طرف سے تیزروشنیوں کی شعاعوں کے فوارے (بِّے) پھوٹ رہے تھے اور آنکھوں میں بجلیاں کوند (رقص کر) رہی تھیں۔ جانور کی آنکھوں میں تیزروشنی پڑے تووہ خوب اچھلٹا کو دتا ہے اور بہاں تو بجلیوں کو (براق جمع برق کی جمعنی بجلیاں) بھی لگا میں چڑھا دینے والا سراجاً منیرا خود بجلیوں کے اوپر سوار ہوگیا، توبراق کو زیباتھا کہ فخر وناز سے نئے نئے انداز دکھا تاہوا چلے۔

ہجوم اُمید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ (۲۳) ادب کی باگیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غُل غُلے سے

محبوب علیہ الصلاۃ والسلام براتی پہ سوار ہونے لگے تو جب سا کلوں کا ہجوم ہو گیا تو جب سا کلوں کا ہجوم ہو گیا تو حکم ہوا کہ امیریں کم کرو (یعنی مانگنے والوں کو ان کی طلب کے مطابق دے کر فارغ کرو) اور فرضتے بکار رہے تھے کہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سواری کو چلنے دھے

فرشتوں کو تھم تھا کہ جاؤ یہ بھیر چھانٹو پرے جماؤ گر کسی کا نہ جی دُکھاؤ مراد مندوں کو یہ سناؤ جو منہ سے مائگو ابھی وہ پاؤ تم اب سر راہ گزر نہ آؤ اُنٹی جو گردِ رہِ منور وہ نور برساکہ راستے بھر (۲۴) گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل اُمنڈ کے جنگل اُبل رہے تھے

سید الا نبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری سوئے ذات باری چلی تو الیمی نور ان گر د اُڑی کہ ہر طرف نور ہی نور چھا گیا گویا دلوں نے راستہ گھیر رکھا ہے اور رنگ ونور کی الیمی بارش برسی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا بلکہ جنگل سے بھی پانی (نور) کے فوارے اُ بلنے لگے۔ معارج النبوۃ میں بلکہ جنگل سے بھی پانی (نور) کے فوارے اُ بلنے سگے۔ معارج النبوۃ میں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں اسی اسی ہزار فرشتے سے ہر ایک کے پاس نور کی شمع تھی جب حضور نے اپنے رُخ انور کو ظاہر فرمایا تو آپ مُلَّا اُلَّا عَلَا اُلَّا عَلَا اِللَّا عَاللَا لَکہ صرف ایک حجاب ستر ہزار حسن سب نوروں یہ غالب آگیا حالا نکہ صرف ایک حجاب ستر ہزار حجابوں میں سے اُٹھا باتھا۔

مقام مصطفیٰ ادراک میں آئے تو کیا آئے علم خود وجد میں ہے پھر بیاں کیسے کیا جائے نہ دیکھے گا حسیں ایسا نہ دیکھے گا حسیں ایسا لب جبریل ہے گویاں کوئی مثل پیا آئے

ستم کیا کیسی مت کئی تھی قمر وہ خاک اُن کے رہ گزر کی (۲۵) اٹھانہ لایا کہ ملتے ملتے ہیے داغ سب دیکھنا مٹے تھے

ارے چاند! تیری تھل کو کیا ہو گیا؟ کتنا سنہری موقع تونے ضائع کر دیا تجھے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ شب اسریٰ کے دولہا جس راہ سے گزرے ہیں اس راستہ کی خاک اُٹھالیتا اور اس خاک کو اپنے چہرے پہ ملتا رہتا پھر دیکھتا تیرے داغ مٹتے ہیں یا نہیں؟

دوسرامفہوم یہ بھی ہوسکتاہے کہ دیکھویارمیری (احمد رضا) عقل کوکیا ہو گیا؟ بھلاچاند جس آ قاکے راستے کی گرد کا ایک ذرہ ہے اسی راستہ کی تھوڑی خاک اُٹھالیتا تا کہ میرے نامہ، اعمال میں جو گناہوں کے سیاہ دھیے بڑے ہوئے ہیں وہ تو مٹ جاتے

اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے شمغا ہے ہمارا (امام احمدرضا)

براق کے نقش شم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے

(۲۲) مہکتے گلبن، مہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہارہے تھے

سر کار علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری (براق) کے گھر وں کے نشانات پہ
قربان جاؤں اس نے ایسے ایسے پھول کھلائے کہ تمام راستے میں سرخ
گلاب کے پھول مہک رہے تھے، باغات سر سبز تھے اور ہر طرف ہریالی

ہی ہریالی کا دور دورہ تھا کہ ایسی بہار نہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں آئی
(سوائے شب ولادت) اور بعد کا توسوال ہی پیدا نہیں ہو سکتل
نہ رکھی گل کے جوش جن نے گلشن میں جاباتی
چکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا
(امام احمد رضا)

نماز اقصیٰ میں تھا یہی سِر عیاں ہوں معنی اوّل آخر (۲۷) کے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے

شب معراج مسجد اقصیٰ میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام ورسل عظام علیہم السلام کو نماز پڑھائی، اس میں یہی راز تھا کہ پہلے اور آخری کا فرق واضح ہوجائے (کہ آخر میں آنے کامطلب یہ نہیں کہ آخری کی شان وعظمت بھی کم ہے) جو انبیاء کرام علیہم السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اپنی نبوتوں کے ڈ نکے بجاگئے تھے وہ سارے کے علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اپنی نبوتوں کے ڈ نکے بجاگئے تھے وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر خاتم الا نبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو پھر بتاؤ بھلاشان کس کی زیادہ ہوتی ؟

### مسجد اقصىٰ كامنظر:

مقتدی سارے کے سارے (انبیاء کرام) مسجد اقصیٰ میں پہنچ چکے ہیں حالا نکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام قبر میں

صلوة بڑھتے ہوئے دیکھ آئے ہیں مگریہاں انبیاء کرام کی صفول میں وہ مجمی حضور علیہ الصلوة والسلام کی راہ تک رہے ہیں۔

وہاں صفی اللہ بھی ہیں؟ نجی اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، خلیل اللہ، کلیم اللہ، ذیجے اللہ سارے ہی ہیں۔ اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بہنچی تو سارے نبیوں نے رُخ والضحی دیکھ کر نعرہ بلند کیا: "فجاء محمد سراجاً منیرا فصلوا علیه کثیراً کیشراً"۔

اور سجان الله!

ندا آئی دریچ کھول دو ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت شانِ قدرت کے

چنانچہ جبریل امین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مصلی امامت پہ تشریف لانے کی دعوت دی اور عرض کیا! آپ امامت فرمائیں، کسی نبی نئے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت بہ اعتراض بھی نہ کیا۔ اور کیوں اعتراض کرتے آج تو ان کو اپنے میثاق کا وعدہ پورا کرنے کا وقت تھا کہ جب یہ نبی تمہارے در میان آ جائیں تو ان کی مدد کرناان پر ایمان لانالہذا سب نے آپ کی اقتدامیں نماز اداکر کے اس وعدہ کو پورا کیا۔

فرشتوں نے جب بیہ منظر دیکھاتو بولے۔ کیاخوب امامت ہورہی ہے اور کیاخوب جماعت ہورہی ہے۔ ایسے امام کے لیے ایسے ہی مقتدی ہونے چائیں۔ساری دنیا میں کوئی ایسا امام نہیں ہو سکتا ہے۔ مقتدی اگر لاجواب وبا کمال ہیں توامام بھی بے مثال وصاحب کمال ہیں

یوں تو سارے نبی محترم ہیں گر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں اک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے

# انبیاء کرام علیهم السلام کے خطبات:

نماز کے بعد جشن معراج مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل ہوئی جس میں مختلف نبیوں نے خطاب فرمائے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سب سے آخر میں خاتم الا نبیاء علیہ الصلوٰة والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سب سے آخر میں خاتم الا نبیاء علیہ الصلوٰة والسلام نے بھر حضرت آدم علیہ السلام ابوالا نبیاء (سیرنا ابراہیم) علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا پڑھیے اور ایمان تازہ کیجئے۔

#### حضرت آدم عليه السلام كاخطبه:

الحمد لله الذي خلقني بيده واسجدلي ملائكته وجعل الانبياء من دريتي-

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور فرشتوں سے مجھے سجدہ کروایا، اور نبیوں کومیری اولا دبنایا۔

#### حضرت نوح عليه السلام كاخطبه:

الحمد لله الذي اجاب دعوتي فنجاني من الغرق بالسفينة وفضلني بالنبوة-

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے میری دعا کو قبول فرمایا اور مجھے طوفان میں غرق ہونے سے کشتی کے ذریعے بچایا، اور مجھے نبوت ورسالت سے سر فراز فرمایا۔

#### حضرت ابراهيم عليه السلام كاخطبه:

الحمد لله الذي اتخذني خليلا و اعطاني ملكا عظيما و اصطفاني برسالته و اخرجني من النار و جعلها عليي برداً وسلاماً -

تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے بہت بڑا ملک عطا فرمایا، مجھے رسالت سے سر فراز فرمایا مجھے آگ سے بچایا اور آگ کو میرے اوپر محصلاً کی اور سلامتی والی بنایا۔

#### حضرت موسى عليه السلام كاخطبه:

الحمد لله الذي كلمني تكليما واصطفاني برسالته وانزل على التورة-

تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے میرے ساتھ خوب کلام فرمایااور مجھے اپنی رسالت سے سر فراز فرمایااور میرے اوپر تورات کو نازل فرمایا۔

#### حضرت داؤد عليه السلام كاخطبه:

الحمد لله الذى انزل على الزبور ولين لى الحديد

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میرے اوپر زبور کو نازل فرمایا اور لوہے کومیرے لیے نرم (موم) فرمایا۔

#### حضرت سليمان عليه السلام كاخطبه:

الحمد لله الذي سخرلي الرياح والجن والانس وعلمني منطق الطيرو اعطاني ملكا لا ينبغي لاحدمن بعدي-

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہواؤں، جنوں، انسانوں کو میرے تابع بنادیا۔ مجھے پر ندوں کا بول چال سکھایا اور مجھے ایسا ملک عطا فرمایا کہ میرے بعد اس طرح کی حکومت وملک کسی کے لاکق نہیں۔

#### حضرت عيسى عليه السلام كاخطبه:

الحمد لله الذي علمني التوراة والانجيل و جعلني ابرئ الا كمه والا برص واحى الموتى باذنه-

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے توراۃ وانجیل کا علم عطا فرمایا اور مجھے مادرزاد اندھے اور کوڑھ کے مریض کو درست کر دینے والا بنایا اور اپنے حکم سے مجھے مُر دول کوزندہ کر دینے والا بنایا۔

اسی طرح تمام انبیاء کرام نے پیارے پیارے خطبے ارشاد فرمائے اور اپنی اپنی خصوصیات بیان کیں اور سب سے آخر میں ہمارے آقاو مولی حضور خاتم النبیبین علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی جامع، ایمان افروز اور علم و حکمت اور عظمت و فضیلت والا خطبہ دیا جھوم جھوم کر اپنے نبی کے منہ سے نکنے والے الفاظ پڑھیے اور ہر لفظ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے جائے۔

#### امام الانبياء عليه الصلوة والسلام كاخطبه:

الحمد لله الذي ارسلني رحمة للعلمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وانزل على الفرقاب فيه تبياب لكل شئى، وجعل امتى اخرجت للناس، وجعل امتى وسطا، وجعل امتى هم الاولوب، والا خروب وشرح لى صدرى، ووضع عنى وزرى، وجعلنى فاتحا، وسمانى رؤفارحيمال

تمام تعریفیں (تمام زمانوں میں، تمام کرنے والوں کی) اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جس نے مجھے نسل انسانیت کو بشار تیں دینے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا اور جس نے میرے اوپر حق اور باطل میں واضح فرق کرنے والی کتاب (قر آن مجید) کو نازل فرمایا جس میں ہرشے کا (مع دلائل) بیان ہے اور جس نے میری امت کو لوگوں (کی بھلائی) کے لیے بنایا اور جس نے میری امت کو لوگوں (کی بھلائی) کے لیے بنایا اور جس نے میری امت کو در میانی (افضل) امت بنایا اور جس نے میری امت کو (جنت میں جانے میری امت کو در میانی (افضل) امت بنایا اور جس نے میری امت کو (جنت میں جانے

کے اعتبار سے) پہلی اور (دنیا مین جیجنے کے اعتبار سے) آخری بنایا (تاکہ قبروں میں تھوڑی دیر رہنا پڑے اور جیسے پہلوں کے گناہ اس امت کے سامنے بیان کیے، اس امت کے سامنے بیان کیے، اس امت کے گناہ کسی کے سامنے بیان نہ ہوں) اور اللہ نے میر سے سینے کو کھول دیا اور میں وہ ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے فاتح (عالم) بنایا اور مجھے اپنے میر سے بوجھ کو اُٹھادیا اور میں وہ ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے فاتح (عالم) بنایا اور مجھے اپنے

نام (رؤف،رجیم) مهربان اور رحم کرنے والا،عطافرمائے

سرور کہوں کہ مالک و مولی کہوں مخجے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں مخجے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رہے جان جال میں جانِ تجلا کہول مخجے

احدرضاخان بريلوي

تمام نبیول نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کاعظیم الشان خطبہ ساعت فرمایا اب جب فیصلہ کی باری آئی تو سب کی نگاہیں ابو البشر، ابوالا نبیاء سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اُٹھیں چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو دولفظی فیصلہ فرمایا اس سے اپنی آئکھول کو نور اور دل کو سرور دیجیے۔ فیصلہ:

تمام خطبات سننے کے بعد ابوالانبیاء (آدم علیہ السلام) یا (جدّ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام) نے یہ فیصلہ دیا کہ:
بهذا فضلکم محمد رسول الله (صلی الله علیه وسلم)

اے گروہ انبیاء علیہم السلام (تم میں سے ہر ایک ایک نے بمع میر سے اپنی اپنی فضیلت کا نمونہ پیش کیا اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بھی ساعت کے میں نے ساری کاروائی کا بغور جائزہ لیا ہے تو اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ محمد رسول سکا ٹیٹی (ہم) سب سے نمبر لے گئے ہیں۔ یہ لمحہ یقیناً میثاقی انبیاء کے ایفائے عہد کا وقت ہے کہ جب وہ رسول تم میں آجائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا جو اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے لیا تھا۔

یه ان کی آمد کا دبدبه نقا نکھار ہر شے کا ہو رہا نقا (۲۸) نجوم و افلاک جام و مینا اُجالتے تھے کھنگالتے تھے

شہنشاہ کا کنات (مُنَّالِنَّیْمِّمْ) کی آمد تھی اس لیے آپ کے رعب اور دہد ہے ہر شے کو اُجلا کیا جارہا تھا۔ چنانچہ ستارے اور آسمان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ ساغر و مینا (گلاس اور صراحی) کو اچھی طرح اجلاو مصفی کرواس لیے وہ ان بر تنوں کو آبِ کو نز میں کھنگال کھنگال کر ان کی میل کچیل کو دور کررہے ہیں تاکہ عشق مصطفیٰ کی شراب طہور سے میان والوں کو نوازاجائے، کیونکہ بادشاہ جس علاقے کے دورے پہ جاتے ہیں اس علاقے کی جھلائی کے لیے پچھ نہ پچھ کرکے آتے ہیں۔

نقاب اُلٹے وہ مہر انور جلالِ رخسار گرمیوں پر (۲۹)
فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی تیکتے انجم کے آبلے تھے
آ قائے دو جہال مُنَا اللہ اُلا جو آسان نبوت ور سالت کے آ فاب عالم تاب ہیں) نے جب رُخ انور سے ایک پر دہ ستر ہزار پر دول میں سے اُٹھایا تو آپ کے چہرہ اقدس کے جلال کی گرمی سے آسان کو بخار چڑھ گیا اور ستاروں بے چاروں کے جسموں پہ چھالے پڑگئے جن سے پانی (روشنی ونور) رسنے لگا۔

یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آبِ گوہر کمر تھا (۳۰) صفائے راہ سے پھل کچسل کر ستارے قدموں یہ لوٹنے تھے

آپ کی نورانیت میں جب جوش پیدا ہوا تو موتی پیھلنے گئے اور ان کی پیشت تک پانی چڑھ گیا اور راستوں کو اس قدر مجلی و مصفی کیا گیا کہ ستار ہے کیجسل کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قد مول پہر گرنے گئے اور پاؤل کو بوسے دینے لگے۔

بڑھا یہ لہرا کے بحروحدت کہ ڈھل گیا نام ریگ کثرت (۳۱) فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے

وحدت کا سمندر پورے جوش کے ساتھ آگے بڑھا (ثمر دنیٰ فتدلیٰ فکان قاب قوسین اوادنیٰ) ریت (عالم امکان) کے تمام

خصوصی نظاره فرمایا۔

زرے فناہو گئے ، یہ آسان کے ٹیلوں کی کیا بات کرتے ہواس وقت تو

و ش اور کرسی بھی دو بلبلے دکھائی دے رہے تھے۔

وہ ظل رحمت وہ رُخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے

سنہری زربفت اُودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے

ادھر رحمت الٰہی کا سایہ اُدھر رُخ والضحٰ کی تجلیاں ایسامنظر بنا کہ

ستارے بھی منہ چھپانے گئے عمدہ قسم کے ریشمی کپڑوں کے تھانوں کے

تقان بطور فرش بچھادے گئے (ظل رحمت اور رُخ کے جلووں سے)

دھوپ اور چھاؤں کی کیفیت سی بن گئی کہ کہیں چمک دمک تیز کہیں ہلکی

اور کہیں بالکل مدھم۔ اس طرح آپ مَنَّ اللَّاتِیَّ مِنْ نے اللّٰہ کے قرب کا ایک

چلا وہ سروِ چمال خرامال نہ رُک سکا سدرہ سے بھی دامال
(۳۳)

پک جھپتی رہی وہ کب کے سب این وآل سے گزر چکے سے
وہ سیدھے قدوالا (باغ وحدت کا صنوبر وسر وقد محبوب) کچھ ایسے
انداز سے خرامال خرامال چلا کہ سدرۃ المنتہی (جہال بے شار فرشتے
صرف دیدار کے لیے جمع سے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا
(اذیغشی السدرۃ مایغشی) بھی آپ کا دامن اقدس تھام کرنہ روک

سکے اور ابھی فرشتے بلک ہی جھیک رہے تھے کہ حضور علیہ السلام مکال سے لامکال تک جا پہنچے۔

> پہنچ کر سدرہ پہ روح الامیں یہ کہنے گے ۔ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں

جھلک سی اک قد سیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی (۳۴) سواری دُولہا کی دُور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے

ہاں (جو فرشتے سدرہ پہ دیدار کے لیے جمع ہوئے تھے انہوں نے صرف) ایک جھلک کا نظارہ کیا پھر اس کے بعد کس کو ہوش کب تھی کہ دامن کہاں ہے دولہا کی سواری بہت دور نکل چکی تھی اور سب سے بڑاباراتی عرض کررہاتھا

اگر یک سرموئے برترپرم فروغ تجلٰ بسوزد پرم

نہ روح آمین نہ عرش بریں نہ لوح مبیں کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں کہ رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے بفورِ صدا سال بیہ بندھا بیہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوفِ سانے سجدہ کیا ہوئی جو اذال تمہارے لیے

تھکے تھے روح الا میں کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو (۳۵) رکاب چھوٹی اُمید ٹوٹی نگاہِ حسرت کے ولولے تھے

سید نا حفرت حفرت جبریل امین علیه السلام تھک گئے۔ اور سر کار مدینہ علیه السلام تھک گئے۔ اور سر کار مدینہ علیه السلاۃ والسلام کا دامن اقدس ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا (یعنی رفاقت نہ کرسکے) ظاہر ہے قرب الہی کی جو امید لگائے بیٹھے تھے (کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی وجہ سے میر اکام بھی مفت میں ہوجائے گا) وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ دل کے ارمان اور حسر تیں دل ہی میں رہ گئیں۔ کہاں ان کی شان و شوکت کہ سید الملا تکہ اور کہاں اب بیہ حسرت کہ وہ سہارا ہی گیاجو مزید قرب الہی کا وسیلہ بنایا ہوا تھا۔

روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے اک بھبوکا پھوٹا (۳۲) خرد کے جنگل میں پھول چکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے

نبی اکرم مُنگینی کی رفتار کا حال بھی سن لو! کہ جس نے اسے رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے صرف غور ہی کیا اس کا دماغ بھی ایک دھاکے سے بھٹے گیااور اس دھاکے سے ایساشعلہ پیدا ہوا کہ عقل کے جنگل میں ایک نورانی بھول پیدا ہوا جس نے بھول ہو کر جنگل کے ہر درخت کو جلادیا۔ یعنی رفتار مصطفیٰ کی بلندیوں کا ہماری چھوٹی سی عقل اگر اندازہ لگانے بیٹے گی تو اس کی بھے نہیں کہ:

سرے لامکال سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلوا علیہ والم

جلومیں جو مرغ عقل اُڑے تھے عجب بُرے حالوں گرتے پڑتے وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر چڑھاتھے دَم تیور آگئے تھے شب معراج حضور علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ جو (مرغان عقل) فر شتوں کی مقدس جماعت جارہی تھی ان کی حالت بھی دیکھنے والی تھی، کثرت ہجوم، تیزی رفتاری اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے اویر گررہے تھے جیسے قربان ہورہے ہوں باقیوں کو توایک طرف رہنے دو! خود ان کے سر دار (حضرت جبریل امین علیہ السلام) بھی تھک کر سدرة المنتهٰی په رُک گئے اور بلندی و قرب مصطفیٰ دیکھ کر ان کا سر چکر ا گیااور آنکھوں کے سامنے اندھیر اسا چھا گیاحالا نکہ یہی وہ بزرگ ہیں کہ جواللہ کے حکم سے سر کار کو لینے آئے تھے۔ یوچے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفے کہ یوں کیف کے پرجہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں

> قصرِ دانی کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا کہ اُوں

(امام احمدرضا)

قوی تھے مرغانِ وہم کے پر اُڑے تو اُڑنے کو اور دم بھر **(**MA) اٹھائی سینے کی ایس ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے وہم و خیال بھی مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتے اگر چہ وہم و گمان کے پر بڑے طاقتور سہی (کیونکہ ہر بلندی کا تصورو خیال تو کیا جاسکتا ہے) مگر تھوڑی دیر کے لیے تصورات نے پرواز کی پھر ایسی ٹھو کر کھائی کہ خون کی قے آنے لگی بعنی تھک مار کر بیٹھ گیا۔ سنایہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے، جو پہلے تاج شرف ترے تھے اسی اثنامیں عرش معلی نے بہ بات سن لی اور خوش ہو کر مجل گیا کہ لو بھی ہماری بھی بات بن گئ ہے کہ تاج رسالت و نبوت والے میرے اویر جمع نعلین تشریف لارہے ہیں۔ میں تو خوب بوسے لوں گا، اللہ کرے خیر وعافیت سے میرے یاس پہنچ جائیں (کہیں جبریل امین کی طرح میری خواہش بھی دل میں نہ رہے۔انہوں نے بھی خواہش کی تھی كه حضور عليه الصلوة والسلام كي معيت مين مجھے قرب خداكا وہ درجه حاصل ہو حائے گا مگر سدرہ سے آگے نہ جاسکے) آپ کے قدم مبارک توپہلے ہی میرے لیے شرافت وعظمت کا تاج ہیں،اب توان کی عظمت میری نگاہوں میں اور بھی زیادہ ہو گئی ہے۔

یہ سن کے بے خود پکار اُٹھا نثار جاؤں کہاں ہیں آقا (۴۰)
پر الن کے تلوؤں کا پاؤں ہوسہ یہ میری آٹھوں کے دن پر بے تھے
عرش اعظم وجد میں آکر پکار اُٹھا! اے میر بے آقا! میں آپ کے
قد موں یہ قربان ہو جاؤں آپ کہاں ہے، کب میر بے سینے یہ اپنی نعلین
ر کھ رہے ہیں، جلدی تشریف لایئے تا کہ میں آپ کے پاؤں کو چو منے کی
سعادت حاصل کروں اور اینے نصیبوں کو جگاؤں۔ مواہب لدنیہ
ص ۲۲، ج سے:

لما انتھی الی العرش تمسك العرش باذیا له۔
جب آپ (صَّالُالْیَا مُر) عرش معلی پہ پہنچ تو عرش معلی آپ کے دامن رحمت سے جبٹ گیا۔
دامن رحمت سے جبٹ گیا۔
امام بوسف نبہانی وَ اللّٰهِ کی مشہور رباعی ہے:

علیٰ رَأْسِ لَهٰذَا الْكُوْنِ نَعُلُ مُحَمَّد عَلَثُ فَجِونِمُ الْخَلُقِ تَحْتَ ظِلَالِهٖ لَدى الطُّلُورِمُوسیٰ نُوْدِی اِخْلَمُ واَحْمَد لدی الطُّلُورِمُوسیٰ نُوْدِی اِخْلَمُ واَحْمَد واَحْمَد واَحْمَد عَلَی الْحُرْشِ لَمْ یُوْدَثِ جِخَلِم نَعَالِهٖ واَحْمَد عَلَی الْحَرْشِ لَمْ یُوْدَثِ جِخَلِم نَعَالِهٖ حضرت رسول کریم مَنَّالِیْا مِی که حضرت رسول کریم مَنَّالِیْا مِی که حضرت رسول کریم مَنَّالِیْا مِی که جب آپ معراج پر گئے تو نعلین مبارک سب کائنات کے اوپر تھی۔ جب آپ معراج پر گئے تو نعلین مبارک سب کائنات کے اوپر تھی۔

اور تمام مخلوق اس نعلین مبارک کے سابیہ کے نیچے تھی۔ اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا ہوئی کہ آپ نعلین پاک اتار دیجئے اور حضرت احمد مصطفے صلّی لیڈیٹم کو عرش پر نعلین مبارک اتار نے کا اذان نہ ملا۔

جھکا تھا مجرے کو عرشِ اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا (۱۲) یہ آئکھیں قدموں سے مکل رہا تھا وہ گردِ قربان ہورہے تھے عرش معلیٰ جھک کرسلامی دے رہا تھا اور ملاُ اعلیٰ کے فرشتے سجدہ شکر بجالارہے تھے (کہ یا اللہ! تیراشکرہے کہ تونے ہمیں گھر بیٹے ہی ایپ محبوب کا دیدار کرادیا ہے) اور جو نہی حضورعلیہ الصلاۃ والسلام عرش معلیٰ یہ جلوہ گر ہوئے تو عرش آپ کے مبارک تلوؤں کو آئکھوں سے ملنے لگا اور ملاُ اعلیٰ کے فرشتے آپ کے ارد گرد نثار ہونے لگے اور زبان حال سے کہنے لگے۔

انہی کی محفل سجا رہے ہیں چراغ ہمارا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہے ہیں زباں ہماری ہے بات ان کی

ضیائیں کچھ عرش پر بیہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں (۴۲) حضورِ خورشیر کیا چیکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے عرش معلی سے کچھ ایسی رنگ برنگی نورانی شعاعیں نمودار ہوئیں کہ تمام فانوسوں کی روشنی دھیمی پڑگئی اور سراج منیر، آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت کے نور کے سامنے اپناسامنہ لے کے رہ گئے بھلاسورج کے سامنے چراغ کی کیا مجال کہ وہ چپکنے کا نام بھی لے مثل مشہور ہے "سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے" یہ اس وقت بولتے ہیں جب "سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے" یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی بڑے کے بڑے کام کے سامنے معمولی شخص معمولی کام کرے یا عاجزی کے طور پر بولتے ہیں۔ اور آقاکا دربار تووہ ہے کہ:

درِ رسول پہ قدسی سلام کرتے ہیں 
یہ کام وہ ہے جو وہ صبح و شام کرتے ہیں 
ثنائے خواجہ سے اختر مجھے ملا یہ مقام 
کہ اہل عشق تیرا احترام کرتے ہیں 
کہ اہل عشق تیرا احترام کرتے ہیں

یمی سال تھا کہ پیکِ رحمت خبر بیہ لایا کہ چلیے حضرت (۲۳) تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے انہی مبارک لمحات میں رحمت کا فرشتہ پیغام لے کر آیا کہ حضور! تشریف لے چلئے! (دیدار کے) جوراستے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بند سے وہ سارے کے سارے آیے کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ان کو بند سے وہ سارے کے سارے آیے کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ان کو

طور په بلایا تو نعلین ۱ تار نے کا تھم دیا آپ عرش معلی په بمع نعلین تشریف لائیں اور دیدار خداوندی کی لذت یائیں۔

نعلین سمیت عرش په جانے کاذکر فضص الانبیاء۔ جو اہر البحار۔ روح البیان اور سیرت رسول عربی میں ہے۔ تشریح شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ عرش است کمیں یا به زایوانِ محمد (مَثَلَّا الْمِیْمُ)۔

بڑھ اے محمد قریں ہو احمد، قریب آسرورِ متحبد (۱۹۲۸) نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا ساں تھا یہ کیا مزے تھے

(جبیبا که مواهب لدنیه ص۲۹ په روایت ہے که جب جبرائیل، براق اور رفرف نیچے رہ گئے اور حضور اکیلے رہ گئے تواس عالم نور میں) سیدناابو بکر صدیق طالٹیڈ کی آ واز میں ندا آئی:

أدن یا خیر البریة ادن یا محمد، ادن یا احمد لیدنوا الحبیب اسی کا ترجمه اعلی حضرت نے اس شعر میں فرمایا: اے میرے پیارے! آگے بڑھے! اے احمد مختار! اور قریب آیئے، اے ساری مخلوق کے سر دار! اور آگے آیئے (اور اب رُک جائے فدنی الجباد رب العزة (بخاری شریف) ثعر دنی فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی العزة (بخاری شریف) ثعر دنی فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی رالقرآن) اے عاشقانِ مصطفی!! اب آپ بھی سمجھ جائے) میں قربان جاؤں وہ کیا آواز تھی، وہ کیا سال تھا اور اس میں کیسامز ہ اور لطف ہوگا۔

جارہاہے۔

ابن لیفوب کو اللہ نے صورت بخشی ابن مریم کو مسیائی کی نعمت بخشی حضرت موسیٰ کو پدبینا کی دولت بخشی میرے آقا کو بے یردہ زیارت بخشی تبارک اللہ شان تیری تحجی کو زیبا ہے بے نیازی (۵م) کہیں تو وہ جوشِ کئ تکو انی کہیں تقاضے وصال کے تھے اے اللہ! توبر اہی برکت والا ہے اور تیری کیا ہی شان ہے؟ واقعی بے نیازی اور صدیت صرف تیری ہی شان کے لائق ہے۔ اور تیرے کام بھی کیسے نرالے اور وجد آ فرین ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار طلب کرنے کے باوجود فرمارہاہے "اے موسیٰ تو مجھے ہر گزنہیں دیکھ سکتا؟ اور حبیب نے کوئی ایسا مطالبہ بھی نہیں کیا گر اس کا ہر مطالبہ (امت کی سبخشش، قیامت کے دن سواریوں کا انتظام وغیرہ) بھی بورا ہورہا ہے اور ملاقات کے تقاضے بھی اب الله قد اشتاق الی لقائلت یا رسول الله-بلکه حبیب بستریه آرام فرمارها ہے تو سیر الملا تکه سے یاؤں کو بوسے دلوا کر اُٹھایا جارہاہے، براق پیہ سوار فرمایا جارہاہے، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کا امام بنایا جار ہاہے۔ عرش یہ بلایا جار ہاہے اور دیدار کر ایا خردسے کہہ دو کہ سرجھالے گماں سے گزرے گزرنے والے

(۳۲)

پڑے ہیں یاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے

عقل سے کہہ دو کہ کن خیالوں میں ڈوبی ہوئی ہے یہ نظارہ تیری سمجھ

میں نہیں آسکتا، سر تسلیم خم کرلے! گزرنے والے گزر چکے ہیں اور

تیری ہواکو بھی پتہ نہیں چل سکا اور تجھے کیا پتہ چلے، یہاں تو شش جہات

کوجان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ (مایوسی اور پریشانی کے عالم میں ہے)

وہ کس کو بتائے کہ حضور کس طرف گئے ہیں کیونکہ وہ تو اُدھر گئے ہیں

جدھر نہ جہت ہے نہ سمت، نہ مکان نہ مکانیت نہ جسم نہ جسمانیت۔

یہ طور کیا سپہر تو کیا کہ عرش علا بھی دور رہا

جہت سے ورا وصال ملا یہ رفعت تان تمہارے لیے

(امام احمدرضا)

سراغِ این ومتیٰ کہاں تھا نشان کیف والی کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگِ منزل نہ مرطلے تھے

کوئی کیا بتائے کہ آپ منگانگیم کہاں گئے؟ کب گئے؟ کیسے گئے؟ کہاں تک گئے؟ ان تمام سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں کیونکہ نہ وہاں کب اور کہاں کا نشان نہ کوئی (آپ کے سوا) اس راہ کا مسافر تھانہ ہی کوئی آپ کے ساتھ تھا، نہ کوئی منزل کا

نشان تھا اور نہ بڑاؤ کرنے کی جگہ (مرحلہ) یہ ساری باتیں عالم ناسوت سے تعلق رکھتی ہیں وہ تو عالم ہی کوئی اور تھا۔

وہی لامکاں کہ مکیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہے جس کا مکال نہیں وہ خدا ہے جس کا مکال نہیں (امام احمد رضا)

أدهر سے پیم تقاضے آنا إدهر نقا مشكل قدم بڑھانا (۴۸) جلال وہيت كا سامنا نقا جمال ورحمت أبھارتے تھے

ادھر (بارگاہ رب العالمین) سے ملاقات کے بار بار تقاضے ہورہے سے اور ادھر (نبی اکرم مُگاٹیڈٹم کے لیے) اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور ہیبت و شوکت، رعب و دبد ہے کی وجہ سے (ادب واحترام کے تقاضوں کے بیش نظر قدم اُٹھانا مشکل ہور ہاتھا مگر جمال ورحمت خداوندی نے حوصلہ بڑھایا اور محبوب خدا مُلگاٹیڈٹم نے اپنے رب سے ملاقات کی سعادت حاصل کی و

ملا نور اپنے ہی نور سے ملے اور انبیاء دور سے
کوئی بڑھ سکانہ حضور سے یہ تو آپ ہی کا کمال ہے

بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رُکتے!

(۹۹)
جو قرب انہیں کی روش یہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے آ قاومولیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شرم وحیاکا پیکر بن کر خوفِ خداکالبادہ اوڑھ کر، بڑے ہی ادب واحترام سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے اگر فاصلہ معمول کی رفتار کے مطابق ہی کم ہوتاتو کبھی ختم نہ ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے تمام فاصلوں کو سمیٹ کر محبوب کو قاب قوسین او ادنی کا قرب عطافر مایا۔

ملے خدا سے تو ایسے ملے کہ مل ہی گئے تہارے قرب کا عالی جناب کیا کہنا

پر اُن کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقۃ فعل تھا اُدھر کا (۵۰) تنزلوں میں ترقی افزا دَنیٰ تدلّٰی کے سلسلے تھے

پھر رسالت مآب علیہ الساؤہ والسلام کا آگے بڑھنا تو برائے نام اور صرف لفظاً ہی تھا ورنہ در حقیقت تو یہ فعل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا (ثھر دنی الجباد رب العزق بخاری، پھر اللہ رب العزت جو جبار ہے قریب ہوا) کہ اُس ذات نے اپنی شان کے مطابق آپ (مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ عَلَى مُنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مُنَا اللهُ مِنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ

سلسلہ تک بات جا پہنچی۔ حضور کی معراج قرب خداوندی تھہری اور امتی کی معراج قرب مصطفیٰ میں ہے۔

ہوا یہ آخر کہ ایک بجرا تمنُّوج بحر ہُو میں اُبھرا (۵۱) دنے کی گودی میں ان کولے کرفنا کے لنگر اُٹھا دیے تھے

پھر ھُؤ کی قیامت خیز لہروں (انوار و تجلیات ذات باری تعالیٰ کی بجلیوں) سے ایک نہایت ہی عمدہ کشتی (توفیق خداوندی کی) ظاہر ہوئی جس نے ہمارے آقا کو قرب کی گود میں بٹھا یا اور فنا کے تمام رستے کھول دیے (لنگر اُٹھادیے) اور فنائیت کے نہایت ہی اعلیٰ وار فع مقام کی جانب لے گئی۔

کسے ملے گھاٹ کا کنارا کدھر سے گزرا کہاں اُتارا (۵۲)

بھرا جو مثل نظر طرارا وہ اپنی آ کھوں سے خود چھپے تھے
وحدت کے سمندر کا گھاٹ اور کنارہی نہیں ہے کوئی کیا بتائے کہ
نور کی کشتی (توفیق الہی) آپ(مَلَّالَّیْمِیُّمُ) کو کس کس راستے سے کس مقام
پہلے گئی اور کہاں اُتارا اور اترنے کے بعد آپ مَلَّالِیْمُیْمُ نے کس طرح
چھلانگ لگائی اور نہ صِرف دو سروں کی نظر سے بلکہ اپنی نظر سے بھی
چھلانگ لگائی اور نہ صِرف دو سروں کی نظر سے بلکہ اپنی نظر سے بھی
طرح ہے کہ جس طرح نگاہ ایک ہی لمحہ میں آسان کو دیکھ کر اسی لمحہ
طرح ہے کہ جس طرح نگاہ ایک ہی لمحہ میں آسان کو دیکھ کر اسی لمحہ

واپس آجاتی ہے ہماری نگاہ کی تیزی و پھرتی بعینہ یا اس سے بھی زیادہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وجود کو عطا فرمادے تو کیا بعید ہے کیونکہ وہ ذات علیٰ کل شئی قدیر ہے)

اُٹھے جو قصر دنے کے پردے کوئی خبردے تو کیا خبردے (۵۳) وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ ہی نہ تھے اَرے تھے

> حق میر کہ ہیں عبدالہ، اور عالم امکال کے شاہ برزخ ہیں وہ سرِّ خدا، بیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچ وگل کا فرق اُٹھایا (۵۴) عرب میں کلیوں کے باغ پھولے گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے

اس گلشن وحدت میں پھھ ایسا منظر دکھائی دیا کہ کلی وغنچ بھی چئک کر پھول دکھائی دینے گئے (صوفیاء کی اصطلاح میں یہ توجہ اتحادی کہلاتی ہے جس کی مثال خواجہ باتی باللہ اور نان بائی کا واقعہ بن سکتی ہے، اس کا مطلب دو کا ایک ہو جانا نہیں ہو تا بلکہ ایک جیسا ظاہر اُدکھائی دینا ہو تا ہے۔ جیسے بندے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر اُلفظی اعتبار سے ہو تا ہے۔ جیسی ہیں مثلاً سمیح، بصیر، مومن، غنی۔ بندہ بھی ہے اور اللہ بھی، اس کے باوجود گر قدیم وحادث، مستقل، غیر مستقل، ذاتی، عطائی کا فرق این جگہ بر قرار رہے گا) کلیوں کے دامن میں بھی پھول کھل اُر قد اُر اران کے گریبان کے بٹنوں کی جگہ بھی پھول کھل اُر سے ہوئے تھے۔

محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاضل خطوط وَاصلِ (۵۵) کمانیں جیرت میں سرجھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے

دائرہ و مرکز (دائرے کا سینٹر جہاں پر کار رکھی جاتی ہے) میں (ہم جبسوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا) جدائی وملاپ والی تمام لکیریں آپس میں مل گئیں کمانیں جیران ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھیں اور دائرہ عجیب چکر میں تھا۔ دائرہ سے کائنات مراد ہے اور اس شعر میں علم جیومیٹری کی اصطلاح کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش فرمائی گئی ہے۔

حجاب اُٹھنے میں لاکھوں پر دے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے ایک ایک یردے کے اُٹھنے پر لاکھوں نور کے پردے ظاہر ہو جاتے اور ہریر دہ سے لا کھوں جلوے نمایاں ہوتے، کیسی عجیب گھٹری تھی ایسے لگ رہاتھا کہ جدائی وملایہ جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک آپس میں نہیں ملے اور اب ملاقات ہوئی ہے توخوب معانقه کررہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ملاپ اور ملا قات کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ ''وصل و فرقت جنم کے بمچھڑے ان لمحات میں گلے ملے تھے'' زیانیں سو کھی د کھا کے موجیں تڑی رہی تھیں کہ پانی پائیں! بھنور کو یہ ضعف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑگئے تھے دریائے وحدت کی موجیں بھی خشک زبانی کی شکایت کررہی تھیں اور وصل کے یانی کا مطالبہ کررہی تھیں اور بھنور خود اتنا پیاسا نظر آرھا تھا کہ بیاس کی شدت سے آئکھوں یہ حلقے پڑ گئے تھے اور آئکھیں دھنسی حار ہی تھیں۔

وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اُسی کے جلوے اُسی سے ملنے اسی سے اُس کی طرف گئے تھے

اللہ تعالیٰ ہی اول ہے وہی آخرہے وہی ظاہر وباطن ہے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا جلوہ خاص ہیں تو خدا کا جلوہ خدا کو ملنے جو خدا ہی کی طرف سے زمین کی طرف آیا ہوا تھا (قد جاء کھ من الله نور) خدا ہی کی طرف چلا گیا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اول واخر، ہی کی طرف چلا گیا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اول واخر، ظاہر باطن۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات بھی بتائی ہیں اور ہر ایک کی بڑی خوب توجیہ فرمائی ہے۔ جس طرح رؤف ورحیم اللہ ورسول دونوں کے صفاتی نام ہیں اس سے کوئی استحالہ لازم نہیں آتا اسی طرح۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مخلوق میں سب سے اول ہیں (اول ماخلق نوری۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین) آپ تمام انبیاء کرام کے آخر میں تشریف لائے (انا خاتم النبیین)

اپنی عظمت و شان معجزات و کمالات کے لحاظ سے ظاہر وباطن ہیں اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے باطن ہیں (یا ابا بکر لمدیعرفنی حقیقة غیر دبی) لیکن اصلاً اور حقیقتاً چو نکہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس لیے شعر میں اسی کے مطابق ہی ترجمہ کرنازیادہ مناسب لگا۔

## نكات معراج:

عربی کا محاورہ ہے "کل شئی پرجع الی اصله" ہر شئے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ درخت سے کھل گرے توزمین کی طرف کیوں آتا ہے اس لیے کہ اس کی اصل زمین ہے۔ غبارے میں ہوا بھر و تواویر کیوں جاتا ہے اس لیے کہ ہوا کی اصل زمین نہیں بلکہ اوپر کی فضاہے۔سیدناعیسی علیہ السلام اب آسانوں یہ تشریف فرماہیں آپ آخرکار زمین یہ ہی تشریف لائیں گے اور شادی کر ائیں گے اولا دہو گی اور وفات کے بعد حضور علیہ الصلوة والسلام کے روضے میں دفن ہوں گے اصل یہی تھی۔ جبریل امین سدرہ سے آ کے کیوں نہیں جاسکتے کہ ان کی اصل سدرہ ہے تو محبوب خداعلیہ الصلوۃ و السلام سدرہ کے اویر، عرش سے اویر اور مکان سے اویر لامکال میں تشریف لے گئے کیوں کہ آپ نے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر بھی نہیں بناتھا کہ میں اللہ کا نبی تھا، تو ثابت ہوا کہ ہماری اصل خاک ہے اور مصطفیٰ کی اصل نور ہے اور کل شئی پرجع الی اصله۔ معراج ومیلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے دوبڑے ہی در خشنده پهلوېي اُوپر جانامعراج ـ نيج آناميلاد ـ بول که د لو که جب آپ ا پنی گناہ گار امت کی ہخشش کے لیے بار گاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو اس کو معراج النبی کہا گیا اور جب بار گاہ رب العزت سے گمر اہیوں اور

ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی خلق خدا کی گڑی بنانے کے لیے سر زمین عرب

میں تشریف لائے تواس کو میلاد النبی کہتے ہیں، محفل میلاد بھی بابر کت ہے اور جشن معراج النبی منانا اور اس میں حاضر ہو کر ادب واحتر ام سے بينه والالمجهى بهى بدنصيب اور محروم القسمت نهيس مو گا، ان محافل ميس ا بمان کو جلا اور سینوں کو عشق مصطفیٰ ملتاہے۔ ان میں سے ہر محفل اور ہر یروگرام حضور ہی کی محفل ویروگرام ہے اس لیے کسی نے کیا: رسول اکرم کی ہے محفل ادب سے دامن بچھا کے بیٹھو ہے جن کی محفل وہ آرہے ہیں دلوں کے رستے سجا کے بیٹھو سجالو سارے سوال لب پر درود پڑھ کے شیر عرب پر یبی حضوری کا ہے تصور دلوں کو دامن بنا کے بیٹھو حضور في تشريف لاتے ہيں تو "قدجاء كم من الله نود"كى خوشخری سنائی جاتی ہے اُویر جاتے ہیں تو"سبحن الذی اسریٰ بعبدہ" کی آواز آتی ہے کیونکہ ہر آنے جانے والا وہاں تک ہی آ جا سکتا ہے جہاں تک آناجانا ممکن ہو اور جہاں کوئی بھی آجانہ سکے ہمارے آ قاوہاں جاتے بھی ہیں اور پھر وہاں سے آتے بھی ہیں۔ قصردنی تک ان کی رسائی آتے ہے ہیں جاتے ہے ہیں انا اعطیلت الکوثر ساری کثرت یاتے یہ ہیں سارے لوگ صرف زمین برہے آ جارہے ہیں مگر حضور تبھی زمین ير ہيں تو مجھی آسان يہ، مجھی فرش يہ ہيں تو مجھی عرش يہ، مجھی مكان كی

سیر کرتے ہیں (من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى) تو کبھی لامكال كی اور کس شان سے كہ دوزخ كو بجھا یاجا تا ہے۔ جنت كو سجا یاجا تا ہے۔ نبیوں كو بلایا جاتا ہے، حضور كو سارے نبیوں كا امام بنایا جاتا ہے عرش پہ بلایا جاتا ہے اور دیدار كرایا جاتا ہے

نظر والو! ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو

اُٹھے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچ

کوئی بھی آتا ہے تو اعلان انسان ہی کرتے ہیں مگر حضور تشریف

لاتے ہیں تو خالق فرماتا ہے "قدجاء کھ من الله نود" أوپر تشریف

لے جاتے ہیں تو جبریل اعلان کرتے ہیں:

کونین کے دولہا آتے ہیں جبریل منادی کرتا ہے

آفاق پہ ڈنکا بجتا ہے افلاک میں شہرہ ہوتا ہے

کوئی امریکہ کی سیر کر آئے تو پھولا نہیں ساتا اور پاؤں زمین پر نہیں لگاتا، قربان اس آ قا(علیہ الصلاۃ والسلام) پہ جو عرش کی سیر کرکے آتے ہیں اور ان کی عاجزی اور بڑھ جاتی ہے۔

کمانِ امکان کے جموٹے نقطو تم اول وآخر کے پھیر میں ہو (۵۹) محیط کی چال سے تو پوچھو کر ھر سے آئے کر ھر گئے تھے اے عالم امکان کی کمان کے جھوٹے نقطو! تم توابھی تک اول و آخر کے چکر میں بھنے ہوئے ہو ذرادائرے کی چال سے معلوم کر و کہ قاب قوسین اواد نی کے قرب والا محبوب فناوبقا کی منزلیں طے کرنے کے لیے کدھر سے آیا اور کدھر کو گیا۔ جب دائرہ بن جاتا ہے توکسی کو بچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور اختتام کہاں پہ ہوا ہے نہ یہ معلوم ہو تا ہے کہ دائرہ دائرہ دائرہ پیر ابولا اور ہاپر بولا سب کے معلوم ہو تا ہے کہ دائرہ دائر، خط دائرہ پیر ابولا اور ہاپر بولا سب کے سب نقطہ ہی کے راستے ہیں جو مختلف زاویوں سے راستہ طے کرکے کئی طرح کی شکلیں بتا تا ہے اور اس کی اس چال کو خط سفر کہتے ہیں ماہرین جیومیٹری ان باتوں کو خوب جانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس ایک شعر میں پوراعلم جیومیٹری سمودیا ہے۔

اِدھر سے تھیں نذرِ شہ نمازیں اُدھر سے انعام خسروی میں (۲۰) سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پُرنور میں پڑے شے

یہ وہ خلوت کے کمحات تھے جس میں رب سے one to one ملاقات کے موقعہ پر محمد رسول اللہ مُلَّالِیَّا مِیْ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں:

التحيات لله والصلوت والطيبات

اس پر اللہ عزوجل اپنے محبوب کی طرف رخ کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے جس کومیرے آ قاسنتے ہیں:

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

یہ ہی وہ معراج کا اعلیٰ ترین مقام اور لمحہ ہے جس میں حضور کو دیدار اللہ بھی ہورہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے وہ اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صَلَّالِیْنِیْم کو وی فرمارہاہے۔ (فَاوُلِی اِلی عَبْدِہ مَا اَوْلِی)

ان ہی کھات میں اللہ عزوجل نے جہاں محد رسول اللہ کو اپنی شان کے لائق جو چاہا عطا کیا وہیں اس امت کو بھی عظیم تحفہ سے نوازا اور حضور سے فرمایا ائے محمد اپنی امت کے لیے 50 وقت کی نماز کا تحفہ اور 6ماہ کے روزے لے جاؤ، یہ ہی وجہ ہے کہ نماز کو حضور صَلَّی اللّٰیَہِمِّم نے معراج المومنین فرمایا۔

زبان کو انتظارِ گفتن تو گوش کو حسرتِ شنیدن (۱۲) یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سنی تھی سن چکے تھے زبان کچھ کہنے کی منتظر تھی تو کان سننے کی انتظار میں تھے مگر زبان اور کانوں کو حسرت ہی رہی ، جو کہنا تھا کہہ لیا گیا اور جو سننا تھاسن لیا گیا اور یہ تو پھر زبان اور کان ہیں ، یہاں تو حال یہ تھلے

> میان طالب ومطلوب رمزیست کراماً کاتبین را ہم خبر نیست

وہ بُرج بطحا کا ماہ یارا بہشت کی سیر کو سدھارا چک یہ تھا خلد کا ستارا کہ اس قمر کے قدم گئے تھے بطحا (واد ئی مکہ) کے بُرج کا ماہتاب عالمتاب جب معراج کی رات جنت کی سیر کرنے گیا تو جنت کے مقدر کا ستارہ جمک اُٹھا کہ اس میں ماہتاب رسالت کے قدوم میمنت لزوم لگ رہے ہیں اور جنت آپ کے قدموں کو چوم کروجد کرتی ہوئی کہہ رہی ہے ، یہ کہاں نصیب میرے کہ وہ آپ چل کے آئیں کوئی جذبہ محبت میرے کام آگیا ہے سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مبہ عرب کی (۱۳) جنال کے گلشن تھے جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کنول بنے تھے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد آمد تھی کہ روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھااور بیہ ساری روشنیاں عرب کے جاند کے چہرے سے بھوٹ رہی تھیں۔ جنتی گلاپ کے سرخ پھول تو د نیائے جھاڑ جھنگوڑ کی طرح د کھائی دے رہے تھے اور دوسرے پھول نیلو فرکی طرح سجے ہوئے تھے۔ طرب کی نازش کہ ہاں لیجئے ادب وہ بندش کہ ہل نہ سیکئے یہ جوش ضِدین تھا کہ بودے کشاکش اڑہ کے تلے تھے

خوشی و مسرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ خوب اُچھل کود کی جائے جبکہ ادب و احترام کا تقاضا یہ تھا کہ ذرا بھی حرکت نہ کی جائے (جس طرح صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایسے بیٹھتے کہ جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی ذراحر کت نہ کرتے) اسی اجتماع ضدین (متضاد دو کیفیتوں) کی وجہ سے پودے بیچارے پریشانی کے آرے کے بیچے بے بس دکھائی دے رہے تھے۔

خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے (۱۵) ابھی تہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے

خداکی شان دیکھئے کہ اللہ کا چاند مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کروڑوں منزلوں پہ اپناجلوہ دکھا کرواپس آیاتوا بھی اسی طرح ستارے چہک رہے تھے ان کے سائے بھی نہ بدلے اور نور کا ایساسمند ربہہ رہاتھا کہ گویا مبح صادق ہوگئی ہے۔ (حالا نکہ ابھی صبح دور تھی کیونکہ ایک لمحہ ہی تو ہوا تھا گئے اور اتنا کچھ کرکے واپس بھی آگئے اور ابھی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی جس سے وضویا عسل فرما کے گئے تھے چل رہاتھا)

ذبخیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم
زنچیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم

نبی رحمت شفیع امت رضاً پ للد ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وال بیخ تصے اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وال بیخ تصے اسے میر سے رحمت و کرم فرمانے والے آقا! اور اے امت کی شفاعت فرمانے والے نبی رحمت! اپنے در کے گدا (امام اہل سنت مجد دین وملت) احمد رضا پر بھی خدارا! مہر بانی ہو جائے اور معراج کی رات بارگاہِ خداوندی سے جو آپ کو خصوصی انعامات عطا ہوئے ان میں سے ایک ذرہ اس کو بھی عطا ہو جائے۔

ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا (٦٤) نہ شاعری کی ہوس نہ پروا روی تھی کیا کیسے قافیے تھے

اے میرے پیارے نبی! آپ کی تعریف و تو صیف میرا وظیفہ ایمان ہے اور اس کا آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے ورنہ مجھے شاعری کانہ شوق ہے اور نہ ہی کوئی لا لیے کہ سوچ بچار کرتا پھروں کہ ردیف و قافیہ کیسا ہے؟ بس آپ کی محبت کا اظہار مقصود تھاجو آپ کی نظر کرم سے خوب ہوا۔

ایک جگه اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

ہے بلبلِ رنگیں رضا یا طوطی نغمہ سرا حق بیہ کہ واصف ہے ترِابیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

## سلام رضاسے چینداشعار از: امام احمد رضا

شارح مولانامفتی خان محمد قادری (لاہور)

آخر میں امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے قصیدہ سلامیہ سے بھی چند اشعار اور ان کی تشریح ملاحظہ فرمائیں جو نبی کریم صلّاقلیم کے سفر معراج سے متعلق قلمبند فرمائے ہیں:

شبِ اسریٰ کے دولھاپ دائم درود

نوشير بزم جنت په لاکھوں سلام

معراج کی رات ہمارے آ قاحضرت محد مصطفیٰ صَلَّیْ اللّٰهِ فرشتوں کی بارات کے دولہا بن کر بارگاہ ایز دی میں پہنچے تو اللّٰہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی شان کے مطابق دائمی (ہمیشگی والا) درود بھیجا اور جنت کے تمام حور وغلماں سمیت تمام فرشتوں نے محبوبِ خدا (عرش کے دولہا) کی بارگاہ لاکھوں سلام محبت کے ترانے پیش کیے، اسی تقریب سعید کے موقع پر اللّٰہ عزوجل نے آپ صَلَّاللَّہُم کو جنت کی سر داری بھی سونپ دی اللّٰہ عزوجل کی تریب و زینت یہ عرشی درود

فرش کی طیب و نزہت پر لاکھوں سلام

ہمارے آ قاومولی اور عرش کے دولہاجب عرش پر جلوہ افروز تھے اس وقت اللہ عزوجل کی جانب سے جو آپ پر درود بیش کیا گیا وہ اپنی اعلی خصوصیت کی وجہ سے عرشی درود قرار پایا اور اللہ عزوجل کی جانب سے درود تو آپ پر اس وقت بھی پیش ہو تارہاجب آپ فرش پر تھے اسی باعث فرش کی تمام پاکیزگیوں اور فرشی درود کی خوشبوؤں کا سہر ابھی آپ ہی کے سر ہے۔اعلیٰ حضرت اس نزہت پہلا کھوں سلام پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار فرمارہے ہیں۔

امام احمد رضا قصائد سلامیہ کے اگلے حصہ میں رقمطر از ہیں:

مرح متن ہُو یت پہ لاکھوں سلام
انتہائے دوئی ابتدائے کی

جمع تفریق و کثرت په لاکھوں سلام

 حاصل ہی تھااور روز ازل سے آپ مقام محبوبیت اعظم پر فائز نھے گر آج روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر حضور صَلَّیْ اَیْدُمْ کو بیہ قرب و فنائیت کا مقام حاصل ہواجو آپ ہی کا انفرادی خاصہ ہے۔

تمام فاصلے ختم ہو گئے اور حضور صَلَّیْ اور حضور مَلَّیْ اَلَیْمِ کی ذات تمام جہات سے آزاد ہو کر وحدت کلی میں اس طرح کم ہو گئی جس طرح قطرہ سمندر میں جذب ہوجا تا ہے۔ اہلِ معرفت کے یہاں بیہ فنائیت احدیث کا اعلیٰ ترین بیہ ہی مقام ہے جو حضور صَلَّی اللّٰیْمِ کُلُور کُلُور

الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله کو مقام دنی پر فائز کرکے اپنی ذات وصفات کی کامل معرفت عطا کردی تاکه آپ تمام مخلوق کو ذاتی مشاہدہ کی بنا پر الله کی وحدانیت و یکتائی کا عینی و حقیقی ثبوت دے سکیں، اسی کواعلی حضرت نے شرح متن ہویت کہا ہے۔

لیعنی اب میراحبیب جب کهه رہاہے که اشهدان لااله الا الله توه سن کر نہیں بلکه میری ذات کاعینی مشاہدہ حاصل کرکے کهه رہاہے۔ انتہائے دوئی ابتدائے کی جمع تفریق و کثرت پہ لاکھوں سلام

اعلیٰ حضرت فرمارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقام دنیٰ پر آپ مَلَّالِیُّا ہِمُّا کو فائز کرکے اپنی ذات وصفات میں اس طرح فنائیت عطا کر دی کہ خدا اوررسول کی ذات دوررہ نے کے باوجود اب دوئی نہ رہی لیمنی باوجود اس انتہائی قرب کے وہ عبد اور رب معبود ہی رہا۔ اعلیٰ حضرت نے اس مصرعہ میں انتہائی دوئی سے پہلے اور ابتدائے کی سے دوسرے عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے یایول سمجھئے کہ انتہائی دوئی سے مقام رسالت مر اد ہے اور ابتدائے یکی سے مقام الوہیت مر ادہے مس کو دیکھا یہ موسیٰ سے بچھے کوئی شام کو دیکھا یہ موسیٰ سے بچھے کوئی میں کو دیکھا یہ موسیٰ سے بچھے کوئی

اعلی حضرت فرمارہ ہیں کہ معراج کی رات جب صاحب معراج منگا اللہ عظرت موسی علیہ السلام کے پاس سے گزرے توحضرت موسی علیہ السلام کے پاس سے گزرے توحضرت موسی علیہ السلام نے آپ منگا لیڈیٹر کو روکا اور پوچھا کہ کیا تحفہ لائے حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطاکیا ہے آپ نے فرمایا اس میں کچھ کمی کروایئے حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 9 دفعہ یا 5 دفعہ تشریف لے گئے اور جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب مجھے حیا آتی ہے کہ مزید کم کرالوں۔ صاحبان اہل محبت فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بار بارکیوں اللہ جل مجدہ کے پاس حضور کو بھجوایا اس لیے کے آپ منگا اللہ علیہ الربار اللہ کا دیدار کرلیں اور میں آپ کے چرہ میں دیدار الہی کررہا ہوں کہ اللہ کا دیدار کرلیں اور میں آپ کے چرہ میں دیدار الہی کررہا ہوں کہ اللہ

نے مجھے تو طور پر اپنادیدارنہ کروایا مگر یہاں اللہ کے جلوہ کو حضور صُلَّا عُلَیْمِ کے چہرہ میں دیکھا رہا۔ یہ بات یقین ہے کہ جس نے حضور صُلَّاعُلَیْمِ کے چہرہ مبارک کو دیکھا اس نے اللہ ہی کو دیکھا اور یہ اعزاز الحمد للہ تمام اصحاب کرام اور صحابیات کو حاصل ہے کہ حضور صَلَّاعُلَیْمِ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔

## بابينجم:

## قصيده معسراجي

مولاناا كبروار في مير تطي (ميلادا كبر)

دونوں عالم ہیں نورِ علی نور کیوں کیسی رونق فضاء آج کی رات ہے بیر مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے

فرش کون ومکال میں ہے کم خواب کا، یہ معنی کہ سونا نہیں ہے روا سونے والوں کو اکسیر ہے جاگنا، جاگ لورَت جگا آج کی رات ہے

طور پہ رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں من راءنی کہاں جس کا سابیہ نہیں اسکا ثانی کہاں، اس کا اک معجزہ آج کی رات ہے

جاگو جاگو شہنشاہِ دنیا و دیں، اٹھو اٹھو ذرا لامکال کے مکیں دیکھو دیکھو سے حاضر ہے روح الامیں، روح تم پر فدا آج کی رات ہے

باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی بید سواری سوئے ذاتِ باری چلی، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے

گھات وہ گھات جس گھات میں بات ہو، بات وہ بات جس بات میں بات رات وہ رات جس رات میں رات ہو، لطف اس بات کا آج کی رات ہے طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح و صفاء آج کی رات ہے

وہ حبیب خدا سیّد المرسلین، خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین برم قوسین میں ہوں گے مند نشین، جشن معراج کا آج کی رات ہے

خواب راحت میں تھے اُم ہانی کے گھر، آکے جبریل نے یہ سنائی خبر چلیے چلیے شہنشاہِ والا گہر، حق کو شوقِ لقا آج کی رات ہے

کوہ سے کاہ تک دل بھی مسرور ہے، شرق سے غرب تک جلوہ طور ہے عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے، لاکھ دن سے سوا آج کی رات ہے

جذب مُسنِ طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سرید نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

کون جاتا ہے سلطانِ دنیاو دیں، کس طرف عرش پر ذاتِ حق کے قریں لینے آئے ہیں میہ کون روح الامیں، کب ہے وصلِ خدا آج کی رات ہے

عطر رحمت فرشتے چھڑ کتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلو میں جیکتے چلے، کہکشاں زیرِ یا آج کی رات ہے

اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرشِ اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے

تھم تھااے فلک اب قدم چوم لے، جھک کے ہر ایک مَلک اب قدم چوم عرش بھی بے دھڑک اب قدم چوم لے، تجھ پیشاہ دنیٰ آج کی رات ہے

خلوت خاص میں بیہ حضوری ہوئی، قرب ہی قرب تھا دور دوری ہوئی تھی جو دل میں تمنا وہ بوری ہوئی، دیدہ شوق وا آج کی رات ہے

پھر کہا حق نے جلوہ میراد کیھ لے، وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے میں سخھے دیکھ لے میں سخھے دیکھ لے میں سخھے دیکھ لے میں سخھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے

تونہ مجھے سے الگ میں نہ تجھ سے جدا، تجھ سے جو مل چکا ہے وہ مجھ سے ملا اور جو تجھ سے گیا وہ ہی مجھ سے گیا، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے

اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے کہہ دیا دیکھ لو فیض کے در کھلے، مانگ لو مانگنا آج کی رات ہے

شاہ نے کی عرض امت گنہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو عقار ہے تجھ کو آسال ہے سب مجھ کو دشوار ہے، فکر روزِ جزا آج کی رات ہے

پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی ایسا گھر انہ اے میرے بیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے

لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پپر رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میر ا آج کی رات ہے

لطف دل میں خدا کی ملاقات کے، ذاکتے ہونٹوں پر التحیات کے ہیں مزے خوش زبان پر مناجات کے، فیض کا در کھلا آج کی رات ہے

سب نماز اور روزہ سکھا دیجیے، باغ جنت کا مثر دہ سنا دیجیے قاعدے بندگی کے بتادیجیے، میں نے جو کچھ کہا آج کی رات ہے

کہنا آخر یہاں بھی ہے آنا تمہیں، ایک دن ہے مجھے منہ دکھانا تمہیں پھر نہ سوجھے گا حیلہ بہانہ تمہیں، دیکھو! سمجھا دیا آج کی رات ہے

پھر ہوا تھم رب سیر جنت کرو، اور مکانات امت کے سب دیکھ لو اور جو پچھ ضرورت ہو ہم سے کہو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے

ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے کلی دل کی تھلتی رہی بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، بیہ عجب معجزہ آج کی رات ہے مجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی وہی صدّیق ہے اور جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے، وہ عدوے خدا آج کی رات ہے

نزع میں قبر میں حشر میں ائے خدا، سختی و تنگی پرسش جرم کا خوف اکبر کو رہتا ہے بے انہا، فضل کرنا خدا آج کی رات ہے

### حسامسسل كلام

سفر معراج در حقیقت سیر کائنات اور دیدارِ الہی ہے۔ سیر کائنات سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کائنات کی تخلیق کہاں اور کسے ہوئی جنانچہ اس کا بیتہ مشہور "حدیث جابر" دیتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت حابر رضّا عُنْهُ نِے نبی کریم صَلّاتُنْہُ مِ سے سوال کیا بار سول اللّٰدُ صَلَّاتُنْہُمْ اللّٰہ عزوجل نے کا تنات میں سب سے اول کس شی کو تخلیق کیا؟ اس پر آپ سُلَالِیّا مِیْ نے جواب دیا اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور حقیقی سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیااور پھر اس نور سے اللہ عزوجل نے لوح و محفوظ، عرش و کر سی، فرشتے، جنات، زمین و آسان، شجر و حجر، ستارے و سیارے، زمین و آسان کے در میان تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ نبی کے اسی نور سے تمام ارواحوں کو بھی پیدا کیا اور ان سب سے اپنی ربویت کاعہد بھی لیا ان تمام ارواحوں میں سے 1,24,000 ؍ ارواح کو علیحدہ کیا ان کو خاص جسم دیا اور ایک جگہ اکٹھا کرکے سب سے اسی نبی صلَّاللَّهُ اِللَّهُ کَا اَسْ مُعَالِّلُهُ اِللَّهُ اللَّهُ ا متعلق عہد لیاجس کو قرآن نے ''عہد میثاق انبیاء''کہاہے کہ اے گروہ انبیاء جب تم دنیا میں جاؤ اور تمہارے در میان بیہ نبی "محد رسول الله" آ جائیں تو تم سب ان پر ایمان لانااور ان کی مد د کرنا چنانچہ سب نے عہد کیا کہ ہم ایساہی کریں گے۔

سیدنا آدم علیه السلام تاسیدناغیسی علیه السلام انبیاء کرام آتے رہے اور اس نور مصطفے کا ذکر کرتے رہے کہ وہ نور جب تمہارے در میان آئے توان پر ایمان لانا مگر کسی کے در میان آپ صلَّ لَیْنَیْم کانور نہ آیا یہاں تک کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے لو گوں کو نام تک بتادیا کہ ان کا نام احمد ہو گا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد سے نبوت کو بھی زمین سے 6 سوبرس کے لیے اٹھالیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے وہ نور بشکل مصطفے صَلَّالِتُنْتِمْ دنیا میں بھیجا جس نے مکہ کی وادی میں اعلان نبوت کیا مگر وہ تمام یہود ونصاریٰ جو 600 برس سے اس نور کے آنے کا اعلان کررہے نتھے اس نور کو محمد رسول اللہ صلَّیٰعَیٰیُمْ کی شکل میں دیکھ کر انکار کر بیٹھے۔ اد ھر مکہ کی وادی میں اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صَلَّاللَّهُ عِنْ كُو اہل مکہ ستاتے رہے۔ یہاں تک کہ ظاهراً ایک وادی میں کئی مہینوں کے لیے قید بھی کر دیا۔ دوسری طرف طائف کے لو گوں نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ اتنا ستایا کہ لہو لوہان کر دیا مگر نبی کریم صَلَّالَیْنِیْمُ الله کی یاد میں مستغرق ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے اپنی طرف کی راہ دی اور جبریل سے کہا جاؤ اور میرے محبوب کو کائنات کی سیر کراتے ہوئے میرے یاس لے آؤ چنانچہ سیرنا جبریل علیہ السلام اپنی روحانی طیم یعنی فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور محبوب خدا کو سیدنا اُمّ ہانی کے گھر سے لیا اور براق پر سوار کرکے پہلے

بیت اللہ سے زمین کی سیر کراتے ہوئے بیت المقدس پہنچے جہاں دنیامیں آئے ہوئے کم و بیش 124000 رانبیاء کرام نے آپ صَلَّالِیْا ہِمِ کا بیت المقدس بہنچنے پر استقبال کیا اور اپنا عہد میثاق پورا کرنے کے لیے آپ صَلَّالِیْا ہُمْ کو اپناامام بناکران کے بیچھے نماز اداکی اور پھر تمام انبیاء کرام ابیاء کرام ابینے مقام پر واپس چلے گئے۔

نامی سیڑ ھی پرچڑھ کر مکمل کیا، اس دوران زمین اور آسمان اوّل کے در میان جو کچھ ہے اس کی سیر فرمائی یہاں تک کہ آسان اوّل پر پہنچے اور سیرنا آدم علیہ السلام سے بالمشافہ ملا قات ہوئی پھر آسان اوّل تا آ سان ہفتم نبی کریم مُثَالِثَائِمٌ نے دیگر فرشتوں کے بروں پر سوار ہو کر سیر کی اور ہر آسان پر کسی نہ کسی نبی ور سول سے ملاقات بھی ہوئی، یہاں تک کہ چھٹے آسان پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ساتویں آسان تا سدرة المنتنهي حضرت محمد مصطفع صَّالَةً عِبْم كي سواري سيدنا جبريل عليه السلام کے یر تھے۔ سیدنا جبرئیل علیہ السلام نے مقام سدرہ پہنچ کر آپ صَلَّىٰ عَلَيْهُمْ ہے فرمایا کہ یارسول اللہ یہاں تک کی سیر کر انا میرے ذہے تھی اب اس مقام سے آگے میں ہر گزنہیں جاسکتا اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی آگے کی سیر کا بندوبست "رف رف" نامی سواری کا کیا

ہے چنانچہ نبی کریم مُلگانیکی سدرة سے رف رف نامی سواری پر سوار ہو کر کائنات کی سیر کرتے ہوئے کائنات کے آخری کنارے پر پہنچ جہال رف رف رف نے کہا یار سول اللہ کائنات ختم ہوگئ اور کوئی مخلوق اس کائنات کے دائرے سے باہر نہیں جاسکتی لہذا میں بھی اب آگے نہیں جاسکتی لہذا میں بھی اب آگے نہیں جاسکتی حاسکتی ہے دائرے سے باہر نہیں جاسکتی لہذا میں بھی اب

# الله الله يه علو خاص عبديّت رضاً بنده ملنے كو قريب حضرت قادر گيا

غالباً یہ ہی وہ مقام ہے کہ قرآن نے کہا"وھو بالافق الاعلی"
کہ وہ آسان بریں (کائنات کا آخری کنارہ) کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔

نبی کریم اس مقام پر اب تنہا ہیں، کائنات قدموں کے پنچ ہے
تمام سواریاں اپنے اپنے حدود پر ختم ہو گئیں۔کائنات کی تمام مخلوق کو
پیچھے چھوڑ دیا اتنے میں آواز آئی "اُدن یا محمد" بس پھر کیا تھا
میرے آقاتمام سواریوں سے کہیں تیز رقاری کے ساتھ کائنات کے
میر کے آقاتمام سواریوں سے کہیں تیز رقاری کے ساتھ کائنات کے
باہر مزید 70,000 جابات کی سیر کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنے
رب کی طرف بڑھتے رہے جس کو قرآن نے دو چھوٹے چھوٹے جملوں
میں کہا"ثم دنی فتدلی "پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا۔ اس

فتدلیٰ تک پہنچتا ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار سے زیادہ نہ کہیں وہ منظر کشی ملتی ہے اور نہ کسی کی تحریر وہ لذت پیدا کرتی ہے جو بیہ چند اشعار سرور پیدا کرتے ہیں:

بڑھ اے محمد قریں ہو احمد قریب آسرور ممحد نار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سال تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تحقی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خرد سے کہدو کہ سر جھکالے گمال سے گزرے گزرنے والے یڑے ہیں یاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کد هر گئے تھے سراغ ابن ومتیٰ کہاں تھا نشان کیف والی کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادهر سے پیم تقاضے آنا ادهر تھا مشکل قدم برطانا جلال وہیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑھے تو لیکن جھکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب انہیں کی روشنی یہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے

پران کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقۂ فعل تھا اُدھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دَنیٰ تدلیٰ کے سلسلے تھے

نبی کریم مَنَّانَّیْنِمِ آگے بڑھے رہے یاربِ کا تنات اپنا قرب حضور کو عطا کر تارہا یہ حقیقت اللہ ہی جانے یا اللہ کارسول مگر اللہ نے سورۃ نجم میں ارشاد فرمایا: "فکان قاب قوسین اوادنی " دونوں ذاتیں ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں یہاں صرف سمجھانے کے حوالے سے آیت کی منظر کشی کررہا ہوں کہ ایک قوس (لا اله الا الله کو سمجھ لیجئے اور دوسری قوس محمد رسول الله) کواور شکل ًاس کو یوں سمجھا عاسکتاہے:

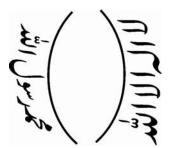

یہ قوسین بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کے اتنے قریب پہنچیں کہ اب ان کے در میان کوئی فاصلہ باقی نہ رہااور اب اُس صورت کو بیان کرنا قلم سے باہر ہے:

الله محمر

یہ وہ مقام ہے جہاں عقلیں ساقط ہو جاتی ہیں لیکن حضور صَالَیْ اللّٰہِ کی معراج ہی ہیہ وہ مقام ہے جہاں عقلیں ساقط ہو جاتی ہیں لیگن حضور صَالَیْ اللّٰہِ ہیں ہیہ ہو گئے اب قوس بھی ختم اب دونوں کلموں کے دیگر حروف بھی ختم اب دونوں کلموں کے دیگر حروف بھی ختم اب اللّٰد: محمد آمنے سامنے ہیں اور اللّٰد عزوجل کے دیدار سے محمد مَا اللّٰہ عَرْوجل کے دیدار سے محمد مَا اللّٰہ عَرْوجل کے دیدار سے محمد مَا اللّٰہ عَرْوجل مَا مُور ہے ہیں۔

یہ ہی وہ مقام ہے جہاں رب نے فاولحی الی عبدہ مآاولحی کہہ کر اپنی تمام صفات ذاتی کا حضور مَلَّا اللَّهِ کو مظہر اتم بنادیا اور میرے آقا صبغة اللّٰدے رنگ میں مکمل رنگ گئے، لگ به رہاتھا کہ دوئی ختم ہوگئی مگر ایبا نہیں اگرچہ قرب کی کوئی انتہا نہ تھی مگر دوئی بر قرار رہی کہ رب الہ ہی رہا اور محمد مَلَّا اللَّهِ عَلَی ور سول رہے۔ غالباً یہ لمحہ اس لمحہ کی

شکیل تھی کہ جس لمحے اللہ نے اپنے نورسے محمہ کے نور کو پیدا کیا تھا اب وہ ہی نور محمہ لباس بشریت کے ساتھ اللہ کے روبرو تھا اور اپنی آئکھوں سے اللہ کا دیدار کررہا تھا اس کو اعلیٰ حضرت ہی کہ اشعار میں سے اللہ کا دیدار کررہا تھا اس کو اعلیٰ حضرت ہی کہ اشعار میں سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے نے

اٹھے جو قصردنیٰ کے پردے کوئی خبردے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ ہی نہ تھے اربے تھے

عجاب الحصنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل وفرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے

وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اس کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے

یہ جلوے کتنے عرصے قرب خاص میں رہے اور کیا مزید تجلیات رہانی سے مستفیض ہوئے یہ کوئی نہیں جان سکتا نہ جان سکا۔ مگر یہ جلوے جدا ہوئے یہ بھی اللہ جانے اور اللہ کارسول لیکن جدا ضرور ہوئے اب جب جدا ہوئے اور اللہ عزوجل نے دوبارہ لامکاں سے آپ کو دنیا میں بھیجا تو بغیر کسی سواری کے اللہ عزوجل نے دوبارہ واپسی کے سفر کوبان فرمایا:

### وَ النَّجُمِ إِذَا هَوْى (سُوْرَةُ النَّجْم، آيت ا)

اس بیارے حیکتے تارے محمد کی قشم جب بیہ معراج سے اترے۔ قارئين كرام! حضرت محمد مصطفیٰ صَالَعْیْنِیْم كی رفتار كا اندازه لگایئے کہ لامکاں سے بیت اللہ ملک جھیکنے سے قبل بغیر کسی سواری کے پہنچ گئے۔بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی برق ر فتاری سے اکثر سدرۃ المنتہا بغیر کسی سواری کے زمین پر تشریف لاتے لیکن ہمارے پیارے نبی سدرۃ المنتہا ہی نہیں بلکہ لامکاں سے زمین پر بغیر کسی سواری کے تشریف لائے۔مسلمان اس بات پر ایمان رکھتاہے کہ ہمارے نبی کریم صَلَّاللَّهِم کی تمام صفات تمام مخلو قات کی صفات سے اعلیٰ ہیں اس لیے نبی کریم صَلَّاللَّیْمِ کی رفتار کا بَنات میں سیدنا جبر ائیل علیہ السلام کی رفتار سے بھی اعلیٰ ہے اس لیے اللّٰہ رب العزت نے واپسی سفر یر بغیر کسی سواری کے حضور صُلَّاقِیْقِم کو اپنی برق رفتاری کے ساتھ بلک جھیکنے سے پہلے د نیامیں واپس جھیج دیا کہ ابھی بستر بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی۔

میرے آ قاصلًا لیکی اول تخلیق کے وقت بھی نور سے ، (حدیث جابر) جب دنیا میں بحیثیت رسول بھیجا تو اس وقت بھی آپ کو نور سے نابر) جب دنیا میں بحیثیت رسول بھیجا تو اس وقت بھی آپ کو نور سے نسبت دی اور فرمایا: "قد جاء کھ من الله نود وکتاب مبین" اور

جب سیر لامکال کراکر دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا اس وقت بھی نور ہی سے تشبیہ دی اور فرمایا: "والنجھ إذا هؤی "نے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اس کے جلوے اس سے ملنے اس سے اس کی طرف گئے تھے اس کے جلوے اس سے ملنے اس سے اس کی طرف گئے تھے اللہ حراج

پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری سابق ڈین آف سائنس جامعہ کراچی جزل سیکریٹری،ادارۂ تحقیقاتِ امام احمد رضا، کراچی خادم: بزم قادریہ،رضویہ، مجیدیہ بہلی صفر المظفر 1438ھ/2 نومبر 2016ء

### مختصر تعارف

## پروفیسر ڈاکٹ مجید اللہ وتادری

والد كانام: شيخ حميد الله قادري حشمتي (م 1989ء) يىدائش:1955-04-3 ية 1 / C 50/ 1 :، بلاك A 1 -، گلستان جو ہر ، يونيور سٹی روڈ ، كرا چی۔ فون نمبر:0322-2175095 ای میل: majeedgeol pk@yahoo.com تعلیمی کوائف: بی ایج ڈی (قر آنیات) 1993ء، جامعہ کراچی۔ ایم اے (اسلامیات) 1986ء، (تیسری پوزیشن)، جامعہ کراچی۔ ايم ايس سي (ارضيات) 1976ء، (پهلې يوزيشن)، جامعه كراچي-نی ایس سی۔امتیازی (ارضیات) 1975ء، (پہلی یوزیشن)، جامعہ کراچی۔ انٹر میڈیٹ پری انجینئرنگ، 1972ء، (سینڈ کلاس)، کراچی بورڈ۔ میٹرک پری انجینئرنگ،1970ء، (سینڈ کلاس)، کراچی بورڈ۔ معاشی کوا نف: لیکچرار، شعبه ارضیات، جامعه کراچی۔ 1978ء تا 1985ء۔ اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ارضات، جامعہ کراچی، 1985ء تا 1995ء۔ اسوسيئٹ پروفيسر، شعبہ ارضات، جامعہ کراچی، 1995ء تا 1999ء۔ يروفيسر، شعبه ارضات، جامعه كراجي، 1999ء تا2004ء۔ يروفيسر، شعبه پيٹروليم ٿيکنالوجي، جامعه کراچي، 2004ء تا 2015ء۔

سير لامكال 192

# دوران ملازمت حبامع کراچی انهم ذمه داریان: ممبر سینڈ کیٹ بحثیت اسٹنٹ پر وفیسر ، جامعہ کراچی، 1992ء تا 1992ء۔ ممبر سینٹ، بحثیت پر وفیسر ، جامعہ کراچی، 1980ء تا 2015ء۔ ممبر فیکٹی آف سائنس، جامعہ کراچی، 1980ء تا 2005ء۔ ممبر فیکٹی آف آرٹس، جامعہ کراچی، 2004ء تا 2006ء ممبر فیکٹی آف آن انجینئرنگ، جامعہ کراچی، 2004ء تا 2005ء۔ اسپیشل ممبر برائے فیکٹی آف اسلامک اسٹیڈیز، جامعہ کراچی، 1997ء تا 2002ء۔ صدر شعبۂ بیٹر ولیم ٹیکنالوجی، جامعہ کراچی، 1999ء تا 2002ء۔ سیریٹری، فیلیشن کمیٹی، جامعہ کراچی، 2002ء تا 2015ء۔ سیکریٹری، فیلیشن کمیٹی، جامعہ کراچی، 2015ء تا 2015ء۔ دین فیکٹی آف سائنس، جامعہ کراچی، 2015ء تا 2015ء۔ دین فیکٹی آف سائنس، جامعہ کراچی، 2015ء تا 2015ء۔

(۱)۔ ادارۂ تحقیقاتِ امام احمد رضا (انٹرنیشل) کر اچی میں بحیثیت ممبر ،1980ء تا 1986ء۔ (۲)۔ ادارہُ تحقیقاتِ امام احمد رضا کر اچی میں بحیثیت جزل سیکریٹری، 1986ء تا حال۔ (۳)۔ کر اچی کی مختلف جامعہ مساجد میں بحیثیت خطیب جمعہ خدمات، 1985ء تا حال۔ (۴)۔ جامعہ کر اچی کی جامع مسجد قباء میں بحیثیت خطیب خدمات، 2004ء تا حال۔ (۵)۔ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز بلخضوص Q.Tv میں بحیثیت اسلامک اسکالر خدمات، 2001ء تا حال۔

### بحيثيب ايديثر:

ا۔ (معارفِ رضا(سالنامہ) 1986ء تاحال(اردو/ انگریزی) ۲۔ (معارف رضا(ماہنامہ) 2000 تاحال(اردو)